598

# جامع الكرامات

مع ارُدو ترجمه

احوال ملفوظات عدم عبالرشير خقاني

--- تاليف في----ثينغشرفالدين ولشي

ترتيب وتصيح وترجمه

پروفلیسر**را مانمچاکسرور** سنعه فارسی گریمنشه کابج لابج —

ناشر:

ارُدوبازار · لامور مجواهٔ بازار ِ فیص آباد

#### Collection of Prof. Muhammad Igbal Mujaddidi Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمدا قبال مجددی کا مجموعه پنجاب یونیورٹی لائبریری میں محفوظ شدہ





جامع الكرامات مع ارُدو ترجمه تايف: يشخ شرف الدّين قركيشي ترتیب تعیی زنیم ب**روفی** سرا را مگرکسرور شعیرفاری گورننٹ کالج ، لاہور مجيدُ بُکِّ ڈلچو، ارُدو بازار، لاہور

Marfat.com

#### 128560

# جمله حقوق بجق مرتب و مترجم بمخوط بین

| جامع الكرابات مع اددد ترجر                              |   |   | كتاب                |
|---------------------------------------------------------|---|---|---------------------|
| بان موان ما دود رجمه<br>پروفیسروانا محمد مرور شعبه فاری |   |   | مولف                |
| ، مور منت كالح لابور                                    |   |   |                     |
| م محيد بك ويد اردد بازار وابور                          | • | • | پبکشرز              |
| أكناميكل بريس لامور                                     |   |   | پرننز               |
| بالخي                                                   |   |   | تعدار<br>سرماند     |
| کيم ونمبر1993ء                                          |   |   | تاریخ اشاعت<br>قیمت |
|                                                         |   |   | ليمت                |

# فهرمت عنوانات

۱- تعارف ۲- مقدمه ۱۱۱ ۳۵- تارسیمتن ۳۵ مه ـ اردوترجمبه ۸۳ ۵ - کتابیات ۲۵۰ ۲- اشاریبه ۱۵۷

لارب بندگان خدا كا تذكره اور كل وقال كفاره سيات اور ذخره حملت بكد موجب ترقی درجلت بو آب اس سے جذبه اطاحت كلى استكام اور تكى ير البت قدى فعيب بوتى به سيماكد ارشاد رب العياد ب

وكلا تقص عليك من انباء الرسل مانبثت بدفوادكد (موره حور)

موان خدا میں دو حم کی قوتی ہوتی ہیں۔ ایک اثر تیل کرنے کی دو سری اثر کران کی دو سری اثر کرنے گا۔ دو سری اثر کرنے کی۔ دو سری اثر کرنے ہیں کرنے کی دو یہ سے دو اور گا ان سے دو الله کی اور دو سری قرت سے دہ اون الداح و ظوب کو فیش میچنے ہیں جن کا ان سے دو مانی لگا اور تھی معامیت ہوتی ہے۔ اس لئے اولیام اللہ کے طالت و واقضات اور منو طالت کا مطاحد کرنے والوں کے ارداح و قرب ان کے انوار و پر کات سے مزور رہے ہیں۔

لور چین جلتے کہ بندہ کی کاوش حقر (جس کی تنسیل آئندہ سفور بی عرض کول کا لور برلور تھی پر فیسر راتا جمد سرور صاحب کی عنت شاقد بھی ائن انوار ک برکت ہے کہ مملی وقعہ جامع انکوالت لیے قاری متن لور اردد ترجے کے ساتھ آپ کے باتھ بی ہے۔

آگرچہ اسکا ایک ترجمہ فیج المرکات کے نام سے 1840 میں سید فرزند علی شاہ صاحب میر پودی مدرس قاری و علی صافق بائی سکول بدلیور نے بھی کیا تھا محروہ متن سے بنا اوا افتاح ہے پر اور معنوی اقتلا سے عملو تھا۔ خیل آبا کہ اس کا ایک شند سا ترجمہ کروا جلتے اور اصل قاری متن بھی ساتھ دے ویا جلت ایک تو قاری متن محفوظ ہو جلتے گا و مرے اگر بعد میں کوئی بندہ خوا صفرت جمدم حقائی یا آپ کے فائدان پر کچے لکھنا چاہے تو کم از کم کوئی بنیاد تو موجود ہو۔ ای خیال کے پیش نظر اس خطاکار نے قلی ننے کی تدوین کا کام شروع کیا گر کور شنٹ کی طازمت ورس و تدریس کا سلہ اور ایامت اور خطابت جیسی معموفیات آڑے آئیں۔ اس دوران میں اٹی محرّم پروفیسر رانا محم مرور صانب سے مجد میں طاقات ہوتی رہتی تھی۔ نشست و برخامت کے بعد معلوم ہوا کہ آپ بیٹ خوش ندق 'خوش خلق اور علم دوست مخصیت ہیں گور شنٹ کانے المهور میں قاری زبان و ادب کے استاد ہیں اور فاری مخطوطات سے خصوصی رہی کی رکھتے ہیں۔ بہرہ سے بیش اللہ عن عزب و اکرام اور مجب دائشت سے بیش آتے ای وجہ سے وہ لیندہ اٹھا کر آپ کے میرو کر دیا اور اس پر کام کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے بندہ کی عزب افرائی فرم کی اس زمد واری کو بخوشی تجول کر لیا۔ آج آپ کے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے دراصل یہ پروفیسر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور موجود ہو دراصل یہ پروفیسر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور موجود ہو دراصل یہ پروفیسر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کو ہو ہو گئی بھی اور کیا کہ آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتیجہ ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی کی مدت کا دیتیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کیست کی مدت کا تیجہ ہو۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دیا کی مدت کا دیتی کیست کی ہوتی کی مدت کا دیتی ہو۔ ہم آپ کے مدن ہیں دیا کی درخواست کیں۔

جامع الكرالمت متند كتب نيس اور نه ى اس كے مؤلف كوئى معروف فخصيت بيں۔ بان بمد اس كے طبع كرانے كا ابتهام كيا كيا ہے آخر كيوں؟ وج بيہ كه سى البيار كے باوجود كوئى كتاب يا ديگر ممتند موآو حضور خدم العالمين كے متعلق جميں ال سكا حق كد وہ لفوظات ہو جامع الكرالمات كا خفذ ہيں ان ہيں ہے ہى بيشتر بايد ہيں۔ عالمة نے اس سلط ميں بحت كوشش كى اور طويل سنر بحى كئے ذال طالب على سے عالمة نے اس سلط ميں بحت كوشش كى اور طويل سنر بحى كئے ذالله طالب على سے بى اپنے آباد الجاموص مخدوم عبدالرشيد حقائي اور آپ كى اولاد مبارك كے جالات و واقعات جع كرنے كى دھن سوار تھى۔ بہت جگہ پنچا كيان آكثر كھودا بهاڑ تكا چوہا والى مثل صادق آئى۔ كى جگہ منج البركات اورود ديكھنے كو لى جس كا ذكر پہلے ہو چكا ہے اور كيس معمون مواد كا مراغ طا تو انتائى كوى كا مظاہرہ كيا كيا۔ بعض جگہ تو مجيب باشي مسلم من جي دائي موقع نہيں۔

خوش قتمی سے فاری ملوظ جامع الکرالمت جس کا ترجمہ منع البركلت كے نام سے مشہور ب س كے اگر چه اس من محمد اگر چه اس من مجمی رطب و يابس ب محركي اور ثقه اور منتور مواد نه لخنے كى وجه سے مروست اى كے طبع كرانے كو نغيت سمجلد البت كوشش

6

جاری ہے کہ کوئی جائع لور متنو تذکرہ چیش کیا جائے اگرچہ مختر ہو۔ انشاہ اللہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ کمانی شکل میں شمین تک بہنچ گا۔

دوسرے آپ کے اہل خاندان اور متوسلین میں ایسے اہل قلم نہ لکلے جو آپ کے احوال اور کشف و کرالمت کے بارے میں آپ کے احوال اور کشف و کرالمت کے بارے میں آپ کے شایان شان کچھ کھنے۔ حضرت ایوب قال ؓ کے لئوظ منبط تحریر میں آئے جیسا کہ جاسم الکوالمت میں نہ کور ہے لیکن وہ بھی اب وستیاب نمیں۔ اس لئے آج آپ کے متعلق معلوماتی مواد کی اس قدر کی محسوس ہوتی ہے۔ اسکی مصورت میں جاسم الکوالمت کا وجود غنیمت ہے۔

آخر میں ایک ضوری درخواست ۔ یہ خطا کار حضرت مخصوم حقائی اور آپ کے اخلاف الحجاد کے بارے میں مزید کچھ جانے اور اسے زیور طبع سے آراستہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر کمی محرّم قاری بالخصوص اس خانوارہ عالیہ کے کمی فرو کے پاس

(T)

جناب مخدد م اور آپ کی اولا کے بارے میں کوئی مطبوعہ کتب کلی نتی اور کیر مولو اور مطلبات ہوں تو براہ کرم ارسل فراکر یا صرف مطلح کرے ممنون فرائیں۔ نیزیماہ حضرت مخدم حقاق کے خاندان کی مخلف شاخوں کے شجو بائے نب جح کر رہاہے آ کہ انہیں چچوا کر شائع کیا جا سکے جن حضرات کے پاس محتور نسب نامے موجود ہوں مریانی فراکر دورج ذیل ہے پر رابط قائم کریں۔

یمہ بار دگر پردفیسر رانا تھ مرور صاحب کا ممنون ہے کہ انہوں نے اس احتر کے آباؤ اجداد کے ملات پر مشتل سے تذکرہ مدن اور ترجمہ کر کے اقادہ عام کے لئے چش کیا۔

ميد مشكل اجمه شاه قريش ميان پورى عنی عنه ' استاه عربی کورنمنث بائی سکول سنت تکر لادور

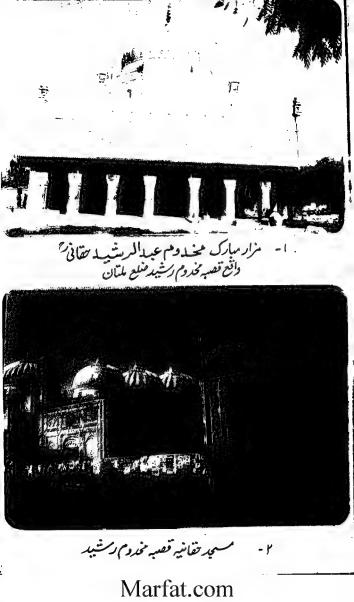



#### ويسكفتار

عب محرم سید حتاق اجر شاہ قریش نے ایک فاری مخلوط "جامع الکراللت" کی
علی قتل میرے باقتوں میں تحلتے ہوئے یہ سخم واکہ میں اس کا اردد میں ترجر کر
وول۔ آپ نے فرایا "یہ میرے آیا البداو کی آدریج فور بیش قیت علی ورشب
اگرچہ مولوی فرزی علی صانب نے مطابع میں اس کا ترجہ منع البرکلت کے نام سے
بعلیور سے شائع کیا تھا لیکن ایک تو وہ پر تکلف فور پر تھنع ہے۔ وو سمرے وہ سمن
سے بہت گیا ہے۔ ترجمہ البا ہونا چاہیہ جو سلیں "ساوہ عام فعم اور متن سے قریب
ترین ہو۔ شاہ صاحب کے فرمان واجب اللاعان سے الکار کی بجل نہ تھی۔ جب کام
ہاتھ میں لیا اور لینے کی ورق کروانی شروع کی تو معلوم ہوا کہ کاب واقبی ایم ہے سوچا
کیل نہ ترجہ سے پہلے اس کی تعدین کر کی جائے ہے شک اب فاری پڑھے والے
کیل نہ ترجہ سے پہلے اس کی تعدین کر کی جائے ہے شک اب فاری پڑھے والے
کیل نہ ترجہ میں گین قاری ذبان تو زنرہ ہے الذا مخلوط کو محقوظ کر لینا چاہیے۔ بس اللہ
کا بام لے کرمتان کی تھی شروع کروں اور ساتھ می ترجہ بھی۔

قتل کی غرض سے مزید کنوں کا حصول ضوری تھل سید مشیق احمد شاہ صاحب کے بل ایک اور نسخہ لا۔ اگرچہ سے ناقس ' ناتمل اور نمات بوسیدہ تھا لیکن پھر مجمی تھیج میں اس سے کافی مد لی۔

لا مزید نسخوں کا مراغ ملہ معلوم ہوا کہ ایک نسخہ جناب نور احمہ فریدی ساکن ملتان مئولف تذکرہ بہاء الدین ذکریا ملکلؓ کے ذاتی کتب خانے ممک اور وو سرا جناب صدر الدین شاہ ساکن جمائلی والا نزو بہادلیور کے پاس ہے۔

فریدی صانب کی خدمت میں حاضر ہول بری شفقت سے بیش آئے۔ صانب فراش تھے اور ضعف عالب تھلہ آواز میں فتابت تھی۔ بھٹل یہ سمجھ سکا کہ مطاوبہ نسخہ ان کے کب خلنے میں تعمیل وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ تذکرہ حضرت بماء الدین ملکلؓ لور تذکرہ حضرت صدر الدین عارف ؓ لکھتے دفت انہوں نے جاسع الکوالمات کے جس نشخ

ے استفادہ کیا وہ کمال ہے۔ موخر الذکر نسخہ مجمی بوجوہ نہ مل سکا بوں کل دو نسخ دستیاب ہوئے۔ ان کی تفسیل حسب ذیل ہے۔

ا نن مخود ملیم محد فوث ماکن محدم رشد ضلع ملک برماطت سد مشکق احمد شاه ماحب اس ننخ کا نام "ا" رکھا اور اے امای ننخ قرار ریا ہے۔ ترقیم حسب ذیل ہے۔

"بروز ببخشبه بوقت ظربتاریخ ۲۱ شمر محرم الحرام سه مجرت النبوی صلم بقلم فقیر محد بخش دلد میال کالو قوم کلال سکنه چاه مقیم والا موضع قصبه مزلال علاقه مخصل و ضلع ملکن به پاس خاطر جناب محد مسلم شاه از اولاد حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی علیه الرحمته الففران ۱۳۰۳

تعداد برگ: ۴۰ تعداد سطر: ۵اے ۱۸ تک خط: نستقیق خوش۔ سرورق ندارد۔

۲- نسخه مخزونه زاتی کتب خانه جناب سید مشکق احمه شاه

برگ: ما اول كتاب: افقاه القدام مطر: ١٦ تا ٢٣ خط: نستيلتي شكت ورمياند باريك ترقيد: تمت تمام شد بدو شنبه بشتم عرم ١٣٠١ جرى ..... بوقت دو پاس

د متخط فقير ....... الدين دلد ميال عش الدين مرحوم مغفور الرحلن سكنه موضع بلل تعلنه متخور الرحلن سكنه موضع بلل تعلنه مترو متحقيل ميلن مسلع ملكن جلن ميلغ ... چره شاي ١٦ آنه واله والله اعلم بالصواب عاقبت بالخير.

آ خرش مخدوم احمد غوث بن ابربكر اور مخدوم عبد الرشيد حقان كى اولاد كے نام درخت اور خوبصورت شاخوں اور بيول كى شكل شي ديئے كئے ہيں۔

ا سید مشاق احر شاہ' فاضل درس نظائ 'گور شنٹ بائی سکول سنت گر فاہور میں عربی کے استاد میں۔ علاوہ ازیں آپ معجد ہو سنیہ رحمانیہ ندیم پارک گلشن راوی فاہور میں خطابت و امامت کے منصب ہر بھی فائز ہیں۔ آپ کا تعلق حضرت خدوم عبدالرشید حقائی کے غانواوہ عالیہ سے ہے۔ شجرہ نسب کاب کے آخر میں لماحظہ فرمائیے۔

سد جناب فور احمد فریدی نے ترکو حضرت بماہ الدین ذکریا گھنے وقت (۱۹۵۳ء) جم فخ سے استفادہ کیا اس عمر بائع الکوللت کے تھی فخ سے چھ اقتباسات بڑیان قاری دیے ہیں۔ ان سے بعض مقللت پر اختلاف روایت معلوم ہوا۔ بول راقم نے باواسلہ طور پر اس فخ سے قائد، خلال اسے من" کا نام ریا گیا۔

آیدہ سلور میں میں اپنی کلوش کے تعلق چھ باتیں کمنا ضروری سجمتا مول۔

بد متولف نے کہ کو ابواب اور ضلول میں تقیم نیس کیانہ واقعات وغیرہ کے موالات کا مناف کو غیرہ کا نہ موالات کے اضاف کو معالب خالم اللہ معالب خالم الله نہاں معالب خالم الله نہ معالب خالم الله نہ موضوعات و مطالب خالم الله نہ موال

سو۔ حواثی متن اور ترجے کے آخر میں دیے ہیں۔ ہر دد کی عبارات کے در میان جمل کوئی وضاحت مطلوب تی قوسین کے در میان نمبر دیا گیا ہے ادر بحرای نمبر کے تحت کلب کے آخر میں ضدری تشریحات دے دی گئ ہیں۔ ان میں اشخاص ' مقلات اصطلاحات سب کے بارے می مطوحات ثمال ہیں۔

ا کتب میں جن مشہور بڑ وں کا ذکر آیا ہے ان کے سلسلہ ہای نسب اور سلسلہ ہای بیت دیے مجمع بیں۔

۵۔ کتب کو مسمح اور مسمح کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر افظاط رہ گئی ہوں یا بعض اشکالت رخ ند ہوئے ہوں تو اے میری کو آپن علم سجما ملئے۔ یہ بلت ذہن میں رہ کر آب میں بعض ایسے اشخاص کا ذکر ہے جو اپنے نافول میں تو معروف تھے لیکن آج کوئی ان کے ناموں اور کارناموں سے واقف نمیں۔ ای طرح بعض لیسے مقافت کا ذکر ہوا ہے جن کا آب جم و فتای کے نمیں یا

فن كے نام بدل م ي بيل من من في حفظة علاقوں كركر ملين اور ديكر كتب مدد في كتب مدد في مكر كتب مدد في مدد

۱- ترمے کو ساف دوال المحاورہ اور عام فع بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ آہم متن سے انحراف نیس کیا گیا۔ کی ضوری انظ یا ترکیب کو ترجمہ کے بغیر نیس چھوڑا کیا۔

جنب محد اقبل محدی کا شرب محم پر دابب ہے کہ انہوں نے بی قیت معودوں اور معلومت سے فوازل

میل تحقیق و تلف کے سریاد اور شعبہ قاری گور نمنٹ کالج للہور کے صدر جنب پردفیسر تلمیراجمہ صدیق کے لئے سرائے ساس ہوں جن کی حوصلہ افزائی اور علمی رہمائی سے اس کمک کی اشاعت ممکن ہوئی۔ محرم رفیق کار پردفیسر محد دفیق سانب نے بعض کتب والد سرعت فرائیس جس کے لئے ان کا محنون بول۔

> اشاریہ عزیز طالبہ ام لیلی کی کاوش کا مردون منت ہے۔ بے حد شکریہ اللہ تعلق سب کو جزائے خرویں۔ بھین۔

> > را تا نثر مود کم و تمبر ۱۹۹۳ء



#### مقدمه

صوفیائے کرام اور اولیاء اللہ کے گروہ باصفا کا وجود اہل اسلام کے لئے بیشہ فعمت نقیم ہاہت ہوا۔ تبھی انہوں نے کفار کے شرو فساد کا مقابلہ کیا تو تبھی مسلمانوں ہی ہیں سے برحتیدہ افراد اور علامے سو کی فتنہ اگیزوں سے عوام اور خواص کی حفاظت کی۔ برارول الكول فيرمسلم ان ياكباز لوكول كاحن اظال ديكه كر اسلام لاع اور راه مم کدہ مملن ان کے کشف و کرالت سے متاثر ہو کر راہ بدایت پر گارون ہوئے ان بزرگوں نے الل افتدار کے سلتے ہوئے لوگوں کو اپنے واس عاطفت میں جگہ دی اور مارو علم بادشاہوں اور امراء کو ظلم سے روکا اور انس من کا راستہ د کھلا۔ انہوں نے خافتانوں میسے محقیم لوارے قائم کر کے تزکیہ نفوس کیا، مردہ دلوں کو حیات نو بخش اور انسی باطل سے کرا جانے کا حرصلہ وا۔ ان قدی مفات انساؤں نے میلٹ اور مجابد بن کر مسلمانوں کی ڈولتی ہوئی سمٹنی کو ساحل سراد تک پٹیلا۔ صوفیاء و اولیاء کی تبلیغی ضیا پائیل مرف چد مقالت کے لئے تضوص نہ تھی بلکہ انہوں نے علق ور کے نور سے دنیا کے وسیع تر حصول کو مور کیا۔ ان کے مبارک قدم برصفی پاکتان و بدء مری لنكا بزائر شرق المند' فلي أن' جين' افغانستان' وسط الثياء' ايران' روس' افريقه اور ديكر دور وراز علاقول مك بني اور اسلام كے عالكيريفام كى اشاعت كا ذريعه بنا ان عظيم اماتذہ نے دیلی علوم اور تصوف و عرفان سے قلوب و اوہان کو روش کیا

موفیاء کے چار مشہور سلول قادریہ فشیندیہ چشیہ اور سمودویہ بی سے مونر الذکر سلط علیہ کا مرکز خط پاک ملک رہا ہے۔ شر ملک کی روطانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگیا جا سکتا ہے۔ کہ اس میں بلا مباخہ بزاروں اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ (ا) بیس حضرت شخ الاسلام بہاء الدین ابو محمد ذکریاً سموددی شخص عبدالرشید حقائی محمد الدین محمد م سید جائل بخاری میر حینی موانا فخر الدین عوائی مصرت شخ الاسلام صدر الدین محمد عارف مصرت قطب الاقطاب ابو الفتح رکن الدین ملک محمدت یوسف کرویزی

خاص و عام کے لئے فلاح واری ور فوز العظیم کے حصول کا باعث ہوئے۔

صرت بماہ الدین ذکر آئے عم ذاہ تعدم عدالر شد حقاق کے طلات ذیک ذیر نظر کتب جماع الکرالت کا منوع ہیں۔ یہ آپ کے لخوظات بھی ہیں اور ان کی ریاضات و مجلوات اور کشف نے رابات کا بیان بھی۔ یہ بات کتب کے ذیلی عوان " لمنوظ معرت تحدم عبدالر شد تعلق قدس مرہ کے ظاہر ہے۔ آپ اور آپ کے اظاف امجلو نے نواح ملکن اصلاع میلی واڈی اور لمحقہ علاقوں میں رشد و بداے کا سلہ جاری رکھا۔ اس وقت آپ کی اولاد این اضلاع کے علاوہ پاکتان کے بحت سے شہول اور ویہلت میں مہائش بریر ہے اور آپ کی نبیت سے مخدم اور قربی کے شہول اور ویہلت میں مہائش بریر ہے اور آپ کی نبیت سے مخدم اور قربی کے شہول اور حیہات میں کا در قربی کے منفت میں انسان اس کا تعلق اس خوارات میں سے بہت مول کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ خوارہ میں کہ منفلت میں خوارہ کی فاتوان می مندم میں کا ذکر شروع کے صفحات میں کا ذکر شروع کے صفحات میں کا در قروع کے صفحات میں کے کردد قوار میں آئ بھی کری حقواتی ہیں۔ یہ کے کردد قوار میں آئ بھی کری حقواتی ہیں۔ یہ

حضرت مخددم عبدالرشيد خفل الم والد مابد كا بام في احمد فوت تها بو حضرت بهاء الدين زكرياً ك والد كراي حدت محد فوت ك برب بمائي اور حضرت جمل الدين سليل (والد كراي با فرد كي شم ك مرد تصد آب كانسب بامد بيب

تصی کے چار صابراوے تھ ان میں سے دو کے نام زیادہ مشور ہیں۔ اس عبدالناف عد عبدالعری، عبد سنف کے صابراوے ہائم کملائے ان کا اصل نام عمو تمد (۲)

باثم ك صايراول ش ت دوك بل اولاد موئى- جناب عبدا لمطب اور جناب

اسد اسد کے ہی ایک بیٹا حین ہوا جو الداد فرت ہوا اور ایک بیٹی قالمہ جے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ المعلب کے ہی ایک عرافتہ بیدا ہوئے جو الدر کوئین مجہ مصلی ملی اللہ علیہ جباب عبداللہ بیدا ہوئے جو تعارف بیارے نی مرور کوئین مجہ مصلی ملی اللہ علیہ وسلم کے والد محرم ہیں۔ یوں نرید اوالد کا السل حضرت عبدالمعلب بن ہائم سے جلد مرف اس سلط کی اوالد کو قریش ہائی کہ سے ہیں۔ عبدالعوئی بن قص کے ماجراوے کا نام مجی اسد تھا۔ جو حضرت محدوم عبدالرثيد حملی اور حضرت باء الدین ماجرائے عبد المجد ہیں۔ ان کی نسل قریش اللسدی کمائی ہو۔ کین سے ہائی تیس کے کوئی ہے شرف مرف جنب عبدالمعلب کی اوالد کو حاصل ہے۔ اس کے صاحب انوار فروے کا قریش اللسدی الماشی ہونے کا وجوی غلط ہے۔

اس نب ناے کو ہم مجمود کی صورت میں واضح طور پر دیکھ سے ہیں۔



#### تا حفرت مخدوم حقانی<sup>رخ</sup>

حبار محالی رسول تھے۔ (۳) ان کے صابزادوں عبدالر من اور مالک کو حضرت علی غی نے الجبل (جو بعد میں خات کے علاقہ بلور جاگیر دیا تھا۔ یمی عبدالر حمٰن حضرت محدم کے عبدالر حمٰن حضرت محدم کے عبدالر حمٰن حکے عبدالر حمٰن کے ایک اور فرزند زمیر تھے جن کے اظاف میں عمر نے ۱۳۰۰ھ میں سندھ میں سلطنت حباریہ قائم کی جو تقریبا موسو برس تک قائم رہی۔ (۲)

عبدالرحمٰن كى چھٹى پشت ميں تاج الدين (المعرف) كمد كريه سے خوارزم تشريف لائے (۵) جب سندھ میں حباریوں کی تحومت ہوئی تو تاج الدین المغرف کی اولاد بھی سندھ آگئ۔ نور احمہ فریدی کا کہنا ہے کہ جب دہاں قرا ملیوں نے زور پکڑا اور عباری سلطنت کرور ہوئی تو سلطان محمود غرنوی نے قرا مطیوں کو محکست دے کر ان کا زور توڑا اور مخدوم حقیقٌ کے پرواوا حضرت جلال الدین کے والد کملل الدین علی شاہ شخ على تاسى كو ملكن لے آيا اور ائيس كوث كرور كا قاضى مقرر كيا بعد يس ان كى اولاد يس سلساء تضاجاً ربا (تذكره حفرت مماء الدين الركيا لمثانيٌ ص ٣١) اوهر جامع الكوالمت ك مطابق كمل الدين على شاہ قريش نسيل بلكة أن كے والد فيخ مش الدين يسلے خوارزم سے غرنی اور وہل سے بغرض جملا سلطان محمود کے ہمراہ کوٹ کروڑ کی طرف آئے۔ ان میں سے کون ک روایت ورست ہے اس کا فیعلد کرنا مشکل ہے بسرطل بد امر متفق علیہ ب کد حفرت حقانی کے آباد اجداد خوارزم سے ملکن آئے محد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ "مکل الدین علی شاہ قرنی کم معلم سے خوارزم کی طرف آئے اور وہاں سے تبت الاسلام ملکن میں تشریف لا کر ساکن ہوئے (۲) آنہم وہ بھی ہیہ نہیں بتاتے کہ وہ سم راتے سے آئے مطان محود نے اسی کوث کوڑ کا قاضی مقرر کیا کمل الدین علی شاہ (جنس سلطان على قامنى بمى لكست بير) ك بعد ان ك فردند فيخ طال الدين اور ان کے بعد ان کے صاجزادے کمل الدین مقتب بہ ابوبر کوٹ کروڑ کے قامنی ہے۔ یہ حفرات باوثله نهي سف ليكن منصب تفنار فائز ہونے كى وجدے باافقيار تھے حفرت ابر بكر ك دو صاجراد بي في الحر فوت أور في محر فوت - جامع الكرالمت ك مطابق

پہلے مجنے محر فوث کی شاوی حضرت قوث الاعظم عبدالقاور جیلانی کے بیٹے عیلی کیالانی کی صابراوی قاطمہ کا بہان جنت خاتون ماہر اور کی بہن جنت خاتون کے بوئی۔ میکن دو سرے تذکرہ نگار اس سے متعق نیس۔ ان کا بیان ہے کہ عیلی کیالی لالد تھے۔ کیالی لالد تھے۔

مرآة الامرار (2) 'مير العارفين (٨) اور آدري فرشة (٩) وغيره كه مطابق في محد فوث كل شادى موالة حيل الدين تقدى كى صاير اوى بي بي قاطمه سے بولى تقى جو مكولوں كے حلے كى وجہ سے اپنے وطن تقد سے اجرت كرك كوث كروڑ بين آمقيم مكولوں كے حلے كى وجہ سے اپنے وطن تقد سے اجرت كرك كوشش كى ہے۔ وہ بوت تھے بيل كہ العمادى تحقيق كے مطابق حيام الدين اور شخ عيلى ايك بى شخصيت تھے۔ آپ كا لقب عيلى تعد "(١) انهوں نے كوئى جوت يا حوالہ نميں ديا اس لئے يہ دعوى كي اور معلوم ہو آ ہے۔

معدم عبدالرشد حقاق " كو السل مين خان منطع ليه على بيدا ہوئ - آپ ك مراد حضرت بهاء الدين ذكر إلى كاسل بيدائش بردايات مخلف ۵۲۵ه يا ۲۲۸ه يا ۵۵۸ بيدا به وستر الك علم الكرائي كاسل بيدائش بردايات مخلف ۱۹۲۸ يا ۵۸۸ بيدا به وستر (۱) باس لحاظ سے آپ كاسل بيدائش ۸۲۸ه " ۲۹۸ه يا ۵۸۸ فقل ب على بوت رق كاس ليدائش ۲۹۸ه و ۲۹۸ه يا ۵۸۸ فقل ب على دي الدى تعلق آپ كو برائش اختيار كرك رشد د بدايت على مشتول بو كئ جلدى دور دور تك آپ كي دبائش اختيار كرك رشد د بدايت على مشتول بو كئ جلدى دور دور تك آپ كي دبائش اختيار كرك رشد د بدايت على مشتول بو كئ جلدى دن آب نے خواب على كي دباور تو خواب على الله والله المحد فوت كو د كمامت كي شرت بكيل الله الله الله الله تا آج سے جار دن بعد الله الله الله الله بهاء الدين " وفي د دندى فوض عاصل كرنے كے بعد بيت الله مسال سے كردو دور خود شمين شريفين كو دوانہ ہو جات كر حميس سعاوت و المت ادلى حاصل بو (۱۳) چناني حمين شريفين كو دوانہ ہو جات كى حميس سعاوت و المت ادلى حاصل بو (۱۳) چناني جسب بهاء الدين ذكر إلى الكن دائس كى شوى گئ الاسلام بهاء الدين ذكر إلى سكن دائس كى شوى گئ الاسلام بهاء الدين ذكر إلى سكن كرد كے خود دو مال اور اللي مشيرو دشيده خاتون كى شوى شري سے حضرت بهاء الدين ذكر إلى سے كردى خود دو دول اور والله دورائن جو آپ كى تحويل على سے حضرت بهاء الدين خرائن جو آپ كى تحويل على سے حضرت بهاء الدين خرائن جو آپ كى تحويل على سے حضرت بهاء الدين كى سرد كركے خود دو دول اور والله و خوائن جو آپ كى تحويل على سے حضرت بهاء الدين كى سرد كركے خود دول الدين كے سرد دول كاس الدين كى سرد كركے خود دول الدول و خوائن جو آپ كى تحويل على سے حضرت بهاء الدين كى سرد كركے خود دولان

تعلیم اور ج و زیاوت حرین شریفی کے لئے دوانہ ہوئے۔ تین ملل دونہ رسیل صفح کی عبوری کا۔ ایک رات خواب یم حضرت مرور کوئین معلم کی خدمت یم درخواست کی کہ بین آپ کے دست میارک پر بیعت کرنے کا خواہش مند ہول۔ ارشاد موا بدان یم علی محدائی تے نوش و برکات حاصل کرد۔ جاسم اگرالت اور عالمیا اس می بیروی یم سب نے یمی العمائے کہ آپ نے حضرت علی بدائی ہے دوحائی تربیت ماصل کی۔ یہ مکن نظر شیس آ آ کے تک حضرت عبدالرشید حقائی کی وقات ۱۹۲۹ میں بوئی (۱۳) اور حضرت علی محدائی سامن کے برداوا بوئے وان کے جو ان کے بم عام نے آپ کے مرشد نے انسی بدایت کی کہ ترک دنیا اور بحد تو انسی بدایت کی کہ ترک دنیا اور تجرد و توکل اختیار کرنا۔ مال و دوات ، جائیداد سب راہ جی میں نار کرنا اپنا مقبو تقیرنہ کرنا ادادہ یمس سے کی کو اپنا فیفی نہ بنا انسیار کو ان کی مرفد بنائد

ملکن پنج تو حدرت بهاء الدین نے فرایا کہ جائیداو اور ترانے بی ہے اپنا حصہ لیس کین آپ نے جواب ویا کہ آپ اپنے عملی کے حکم کے مطابق ویا اور اس کے کار ظانے کو ترک کر بچے ہیں۔ بہیں ان کی ضورت نہیں کین شخ بہاء الدین کے اصراد پر منظور فرا لیا۔ تمام اشیاء اور خوانے بات لئے ارامنی کے لئے قرعہ اندازی کی می کا دریائے رادی کے مشرق کا رقبہ حضرت عبدالرشید کے صے میں آیا۔ آپ لے فراا آتمام نفذ و بخس کل اسباب فور نشن ورویشوں اور مسکینوں میں تعتبم کر دی۔ یمل تک کہ رات کے کھانے کے بی بچھ نہ بچا۔ بعد میں آپ نے ممکن سے ممل تک کہ رات کے کھانے کی بیکھ نہ بچا۔ بعد میں آپ نے ممکن سے کوس مشرق میں ابوالتے اور آئی الدین قوم مزل سے بکھ نش خرید کر وہاں کا کشتکاری شروع کی اور رہائش کے لئے ممکن بھی بیایہ اس دقت اس مقام کو ماڈی رشید پور کا نام ویا گیا۔ آئ کل یہ قصبہ مخدم رشید کے نام سے مشہور ہے۔ وہال آپ نے کہا سے مشہور ہے۔ وہال آپ نے عواب کو ماج کے ماتھ جمود تھر کرایا کواں کھووایا جس کا بیش میں بیا بی کہ عواب کواں کھووایا جس کا بیش میں بیا تھی کی ماجرادی منظم فاقون سے کی بھیرہ بی بی کمل فاقون سے اور چوشی استور کوال میں والے الدین ذکریا گی ماجرادی منظم فاقون سے تیمری رائے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور مرل میں (اس) میں جورائے۔ آپ نے دور چوشی استور مرل میں (اس) میں جورائے۔ آپ نے دور چوشی استور مرل میں (اس) میں جورائے۔ آپ نے دور چوشی استور مرب میں میں والے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور مرب میں میں والے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور مرب میں دانے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور مرب میں دائے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور مرب میں دائے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور میں میں دائے الونا کمی کی وخر سے اور چوشی استور میں میں دائے الیا گیا۔

آپ کی کرلات مشور ہیں۔ جب آپ نے لمکن آگر قیام فریا تو اس مقام کے قریب ہی جمل اب حضور ہیں۔ جب آپ نے لمکن آگر قیام فریاں تھام کے قریب ہی جمل اب حضرت بماہ الدین ذکر آگا مزاد ہے ایک کواں تھا جو حضرت شاہ یوسف گردی ہی ندانے سے جاری تھا ایک دن آپ کا دیا ہے گذر ہوا تو آپ نے بوئی اس کی طرف توجہ فریائی اس میں سے بانی لکانا شہوع ہو گیا۔ اس پر ملکن کے باشعوں میں جرت و استجاب کی امرود و گئی۔ اس کو ملکن کے آخری مسلمان محرون منظر خان نے بخت کرایا تھا۔ اب اس کو جمت ذال کر بھر کر دیا گیا ہے (دیا) جائع اکرالت میں حضرت خود م کا کو تین کو جاری کرنے کے بھائے بھر کر دیا غالبا کا کہ کا سو ہے۔ اس کے علادہ مجمی آپ کی بحت می کرالمت کا ذار کما ہے۔ ان کے علادہ مجمی آپ کی بحت می کرالمت کا ذار کما ہے۔

صفرت خدوم عبدالرشد حقاق کا مزاد مبادک لمکن سے بارہ کمل دور آپ کے نام نای سے منسب اور آپ می کے آباد کردہ تصبہ خدوم رشد میں زیادت کا خاص و عام ہے۔ آپ کے بعلق صفرت عبدالرحن مخترت شخص مادحن مخدوم موی نواب م صفرت ولول دریا اور صفرت خدوم طاہر عرف بگا شیر اور آپ کی اوالد میں سے مخدم ابوبی مخدوم محق شدوم مسل اور مخدم مدر الدین اور پوتے معرت نووم سلطان ایوب قبل بیرے پائے کے صاحب کملات بروگ ہوتے ہیں۔ صفرت ایوب قبل کی وقت ۲۲سے میں موران (۱۸)

نبد و دورع اور کشف و کرلات میں معرت تھوم عبدالرشید حکل کا مرتبہ بہت بلند قلد وعظ و ارشاد اور تعلیم قرآن و حدث میں ادائل شخصہ بقول مواف جام اکرلات اس ملے میں اطراف و ممالک میں آپ کا شود قلہ (۱۹) آپ کی معمت اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے معرت بماہ الدین ذکرا نے شعد مواقع پر اپنے مردین و حوملین کو حل حکلات کے سلط میں تھوم صاحب کی طرف رود کر کرنے کے لئے کمل مثلاً محر تخلق کی مصبت کو دور کرنایا قوم عشر کے دو افراد کی مشکل رفع کرنا۔ حضرت بماء الدین ذکریاً کو آپ سے عاصہ محبت تھی اور آپ حضرت محدم آگی خدمت میں نمایت ادب و احرام سے تشریف لے جلیا کرتے تھے۔ جامع الکرامات میں مخدوم عبدالرشید تھائی کا ذکر مبارک ان الفاظ میں آیا ہے۔

"آن سلطان الملت مصلفوی و آن برهان الحلعت دین نبری و آن زبره سلک نبوت و آن نفاده دود مان نبره سلک نبوت و آن نفاده دود مان نوت و آن مشمکن عنوان بدایت و آن متوکل نشان والایت و آن بیشوای نقین و آن متعدای راه دین و آن گره کشای پرده دحدت و آن رحمهای طریق معرفت و آن آفلب آسان کرم و آن بحر مواج علم و علم و آن لج حیا و صفا و آن معرف جود و وفا (سنا) و آن مش اخلاق معرفت و آن قر اوراق محرمت و آن برگزیده صاحب خوت و افا نظیم المی و آن معرف و آن عرف ما می معرف و آن عرف ما این معرف الله عنایت و آن صاحق و آن خلیف الله و آن داری معرف المالین و آن محلق و آن عرف المالین و آن مراف می د آن مالی المی و آن عبد المی د آن می د آن دام الله نود و المی د تود ا

حضرت مخدوم قرآن مدیث اور فقہ کے ماہر تنے اٹھای سال کی عمر تک ان علوم کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور ششکان کی بیاس بجلتے رہے۔

یہ جان کر تجب ہو تا ہے کہ آپ کی طرف کماحقہ 'افتنا نہیں کیا گیا۔ اہل قلم نے اس خانوادے کی دو مری شاخ جس کے مربراہ حضرت بماء الدین ذکر آئیں کے بارے میں بمت کچھ لکھا ہے لیکن حضرت مخدوم حقائل کا ذکر بہت کم بلکہ نہ ہوئے کے برابر ہے۔ آگرچہ دو عالی مرتبت بردگوں کا موازنہ و مقابلہ نامناس ہے لیکن بات کی ہے تک چیخے کے لئے مجودا '' ایسا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے خیال میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقائق کی طرف ان وجوہات نے زاوہ توجہ میدالرشید

۔ آپ کے مرشد نے تھیجت کی تھی کہ ترک و تجرید افتیار کرنا' ونیا سے ول نہ لگتا' وغیرہ چنانچہ آپ سب کچھ چھوڑ تھاڑ کر جنگل میں گوشہ گیر ہو گئے۔ نہ آپ نے <u>28860 کے 1</u>

مرد بنائے نہ جانفین اور ظفاء مقرر کئے۔ آپ پر اکثر طالت سکر طاری رہتی تھے۔ جامع الکرالت کے الفاظ میں آپ ورواستواق تحرو قبلیات قابل اللہ کو و مستوق بود و یج خراز عالم جسائی نی واشت مگروتی کہ بزرگان ہم مشرب ورخد مت ایشان تشریف می آوردند آن وقت محب ضرورت از تجاب وصدائیت معدی سربیون کشیده در قبل و میں اعداد عمدی سربیون کشیده در قبل و میں اسلام طاحت خورون و آشا میدن و پوشیدن نی واشید کی واشید" (۱۲) مجمی کبھار طالت محو میں آتے تھے۔ قبدا طاق خدا سے روابط کم دوائید

ال آبات اجداد كى طرف سے ترك من وسيع اراضى اور ب مد و حلب دولت آئی تھی۔ فخ بماء الدین ذکریا کے بعت زیادہ اصرار پر آپ نے زشن نقدی اور اجناس میں سے اپنا حصہ وصول تو کر لیا لیکن سب ورویشول اور مسکینوں میں بات دیا۔ بعد میں مرل قوم کے وو افراد ابو الفتح اور تاج الدين سے تعوري ي زمين خريد كر وہاں محدود بیانے پر سکیتی ہاڑی شروع کی ماکہ رزق حلال کی سبیل ہو سکے۔ آپ کی اولاد کا ذرایه معاش بمی معمولی زراعت اور نذر نیاز ربا (A-A) چنانچه نفرو فاقه کی س مالت رى اور اس خاندان كو وه اثر و ر سوخ حاصل نه هوا جو حعرت مباء الدين زكرياً اور ان كے خاندان كو تعلد مخف مباء الدين في نشن اور مال و دولت ميں سے ابنا حصد لے كر اس تعلیم و تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لئے استعل کیا چنانچہ تاریوں اور تذکروں یں ذکور ہے کہ آپ ایے مرول کو سلان تجارت دے کر دنیا کے دور وراز طول کی طرف بھیجا کرتے تھے آکہ وہ اپنی روزی خود کما کر اور بیل فکر معاش سے آزاد مو کر تبلیخ کا فریضہ ادا کریں۔ آپ کے تجارتی جماز جلوا ساڑا تک اور تجارتی قلقے وسطی روس تک جلیا کرتے تنے (۲۲) شخ براء الدین اور آپ کی اولاد (صافزادے شخ صدر الدين عادف اور بوت شاه ركن عالم ) في أس مل وودات سے علق خدا كو بت فائدہ بخلا- کتے بیں کہ ملکن میں ایک بار سخت قط بزا۔ والی ملکن کو غلے کی ضورت محوس ہوئی۔ معرت مماہ الدین ذکراً نے غلے کی ایک بری مقدار اپنے ہال سے اس كے پاس بيجي- جب غلم اس كے پاس پنجا تو اس كے انبار ميں سے نتركي فلكے ك ملت کوزے بھی نظمہ والی ملکن نے می کی اس کی اطلاع دی تو انہوں نے فرایا کہ ہم کو پہلے سے مطوم تھا لیکن غلے کے ماتھ اسے بھی ہم نے بخشاد (۱۳۳) آپ نے لئال میں فتراہ کے لئے داوالا قامہ اطلاء کے لئے درمہ اور عادوں کے لئے شقافاند بھی قائم کیا۔ آپ کے بعت سے میای امر اور واقعات میں بھی حصہ لیا۔ شقا جب نوین صائح مثل نے بحت سے میای امر اور واقعات میں بھی حصہ لیا۔ شقا جب نوین صائح مثل نے محملہ کیا تو حضرت بماء الدین ذکراً نے ایک لاکھ دینار اوا کر کے ممان کو جاہ ہونے سے پچایا (۲۲) سم سمو میں این بلوط ممان پہنچا تو حاکم ممان تعلب الدین نے تھم ویا کہ وہ فیخ کور زکی اجازت کے بھی اجنہیں کو شیس فیموا کے شعرت کی موالت و کے بغیر اجنہیں کو شیس فیموا کیتے ہے۔ (۲۵) اس طرح کے تعلقات اور صلات و کے بغیر اجنہیں کو شیس فیموا کیتے ہے۔ (۲۵) اس طرح کے تعلقات اور صافح میں مزید واقعات نے حضرت بماہ الدین ذکراً اور ان کے خاندان کے اثر و رسوخ میں مزید اصافہ کیا۔ اس کے بریکس حضرت مخدم شرک و تجرید اور استثنا کی وجہ سے گوشہ میں رہے۔

سد حقرت مخدم عبد الرشد " كے ظفاء اور مردین میں اس پائے كے عالم ند نكے جيئے ملے اللہ جي حقرت باء الدین ذكر آبلے ہي ہوئے موخر الذكر بزرگ كے فرزير شخ صدر الدین عارف" (٣١) اور پوتے حقرت ركن الدین عالم "(٢١) مرد حقرت جلال الدین عارف" را اور پالخوص پوتے حقرت جلال الدین جانیاں جا گشت" (٢٨) فخر الدین عراق میں شخف حن افغان (٢١) "امير حين" (٣٠) الل شباز قلد رس (٢٨) الدين عراق میں اور چاند لگائے ان میں سے اكثر نے كتب اور سسب نے سلم سروردید كو چار چاند لگائے ان میں سے اكثر نے كتب اور تذكر كور كو بار چاركوں كے عاموں اور الحكے كارناموں كو بحث بحث كے محفوظ كر دوا۔

فدكورہ بالا وجوہات سے سلسلہ تفدميه كو دہ فردغ حاصل ند ہوا اور ند دہ شرت لى جو اس كے عظيم بائى كے فقر د دائيت في جو اس كے عظیم بائى كے فقر د دائيت فيم اور دوسائى مرتب كو ديكھتے ہوئے لئى چائے تھى۔ مدتوں اس خائدان كے كى فرد يا متوسل كو يہ توثق ند ہوئى كه وہ اپنے مداس كو يہ والرشير حكى كه حالات عداميد اور مرشد كے حالات الكتاب كى مديوں بعد حمدم حمدالرشير حكى كے حالات زندگى اور لمخو خات شرف الدين قربي لا ہورى نے جم كے جس كا دعوى ہے كہ ده تحدم خائدان سے تعلق ركمتا ہے۔

م" م" ا ان يرد كان كرام كے طالات كاب كے آثر على عليقات على طاحقہ فراكي-

#### مولف کے مالات زندگی

مؤلف کی آریخ پیدائش، وقات اور احوال زعرگی کے بارے میں مطوبات دستیب نہیں البتہ جامع الکرالت میں انہوں نے خود اخا بتایا ہے کہ وہ صنرت خدم عبدالرشید قدس اللہ سرو، کی اولادے اور وارالسلطنت لاہورکی فعیل کے اعدر موتی وروانہ سے لمتی محلہ علی بڑھن ماچنی کے رہنے والے ہیں۔

آگے جل کر لکھتے ہیں کہ "وہ ایک دان نشیات و کمالات پناہ شخ عبدالنفور مردم و مفور کے کتب خانے ہیں کہ "وہ ایک دان نشیات و کمالات پناہ شخ عبد اننی (این شخ عبدالنفور) کے کلے کے رہنے والے تھے موثر الذکر شخ علم قرآن و حدیث و شریدت میں بے نظیراور لا ٹائی تھے"۔ افوس کہ شخ عبدالنفور مرحم اور ان کے کتب خلنے کا کوئی مراخ فیس مل ما کہ شخ وجہد الدین عدرس کے بارے میں کچھ معلوم ہوا کہ وہ کون تھ اور کمال ملازم تھے۔ ورشہ شاید اننی حضرات کے طلات زندگی کے مطابع وہ کون تھے اور کمال ملازم تھے۔ ورشہ شاید اننی حضرات کے طلات زندگی کے مطابع کے ذریعے سے متولف کے احوال پر کچھ روشی پڑ سئی۔ راقم نے موتی دودازہ میں جا کہ ختنف لوگوں سے مل کر کچھ جانے کی ہر ممان کوشش کی لیان ناکامی می ہوئی۔ جا کہ حقوم عبدالرشید وقدس مروث کے بوخ عبائی کی ہوئی۔ ماجزادی بی بی فالمہ سے ہوئی تھی ہوں کہ احوال ہو کہ اس مید ایوب ماجنی کی اوالا سے ہوئی میں دودازے کا محلہ موسوم ہے اس سے ایوب ماجنی کی اوالا سے ہول عام سے موجی دروازے کا محلہ موسوم ہے اس سے ایوب ماجنی کی اوالا سے ہول مام سے موجی دروازے کا محلہ موسوم ہے اس سے ایوب ماجنی کی اوالا سے ہول میں موار جندم رشید سے چھ میل کے قاصلے پر شاہ ہوئی کی اوالا سے موجوں کا ایک میں خاصلے پر شاہ ہوئی کے نام سے موجوں کی موار سے دون کی موار سے دون میں شاہ مین کی مور ہے۔ اس سے ماحل کی موار میں مور ہے۔ کی میں کے قاصلے پر شاہ ہوئی کی نام سے موجوں ہوئی کی مور ہوں کی میں کہ قاصلے پر شاہ ہوئی کی نام مور ہے۔)

ع شخط شرف الدین قریشی کا ذکر کے کا بسیم نظرے نہیں کا درا اندا بم مولف کی اپی

فراہم کردہ معلوات پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں۔ بمرطال اس سے بیہ ثابت ہوا ہے کہ مواف کوئی معروف و مشہور شخصیت نہیں سے اس فائدان سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے شخص سے جنول نے بزرگول کی مجبت و عقیدت سے مرشار ہو کر یہ کتاب لکھی تاکہ آنے والی لسلول کے لئے یادگار رہے۔

جامع الكرامات سے ان في شوق مطالعه كا پيد چان بهد انبول في متعدد ملفوظات پڑھنے كے بعد البيد موضوع كے متعلق النا مواد جمع كيا جو ان كى قابليت اور الل علم و فضل مونے كى دليل ب

### جامع الكرامات كاس تفنيف

یہ محق نیس ہو سکا کہ جامع اگرامات کی من میں آیف ہوئی۔ بادی النگر میں

کب کے صفحہ ۲ الف پر ایک جلے ہے یہ شربہ ہوتا ہے کہ اس کا سال تسنیف

ANN ہے۔ اس شے کو اس بلت سے تقویت لتی ہے کہ متولف نے یہ کتاب محفرت محدم ایوب قال اور ان کے بچا محدم صدر الدین اور ان ہر وہ حضرات کے پوتول کے عاموں پر ختم کی ہے۔ جامع الکرامات کے مطابق محدم ایوب قال کی وفات کے عاموں پر ختم کی ہے۔ جامع الکرامات کے مطابق محدم ایوب قال کی وفات محلام ہوئے ہیں جس سے من الاحمد برآمہ ہوتا ہے اس سے بیال سرائی آ ہے کہ شاید متولف نے پوتوں یا نوادہ سے نوادہ پر پوتوں کا نمانہ بایا ہے اور اس وقت تک کی آریخ لکھ دی پوتوں یا نوادہ سے دیاں ہوتا ہی ہو جاتی ہے جب ہمیں یو آ آ ہے کہ متولف خود ایچ آپ کو اس خاندان کے اظاف بی سے بیان کر آ ہے اور گا اظہار بھی کرتا کہ وہ محت بعد کے آلے والوں میں سے ہوگا۔ اگر وہ قریبی طف شاہ اور کا اظہار بھی کرتا) معلوم ہوتا ہو کہ متولف نے صفرت ایوب قبل کے پوتوں کے اظاف کے اساء تھدا " چھوڑ کی یا پا پر پوتا کا وادہ نی کرتا) معلوم ہوتا ہے کہ متولف نے صفرت ایوب قبل کے پوتوں کے اظاف کے اساء تھدا " چھوڑ دیے ہی یا کہ وادہ نمیں۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ ٨٦٦ھ جامع الكرامات كاس تفنيف نيس بكه يه ملفوظ خدوم ايوب ثلل كا ب كونكه يه اس نام كے ساتھ بى ندكور ب مولف نے كاب كے متالح و مافذك ور ب

"هم چهارم: از ملنوظ غوث الملك عمدة الواسلين بندگي حفرت عندوم سلطان اويب قال قريش" و تصنيف اين درسند ثمان ماينه وستين وسنه سنه من مجرة النبي آخر الريان"

كاب كى زبان اور اسلوب سے بحى يد اعدازہ مونا ب كد كاب بارموي مدى

جری کے شروع لین ۵ تا م ک لگ بھگ تھی گئی۔ آیے اس سوال پر ایک اور پہلو

ے فور کریں۔ مولف نے اپ آپ کو محلّہ بڑھن ما یکی اندرون مو ہی وروانہ الا ہور

کا رہنے والا بتایا ہے۔ اس وقت مو ہی وروازے کے اندر اس نام کا کوئی محلّہ نمیں۔
علاقے کے بیٹ پوڑھوں نے راقم کو بتایا کہ انہوں نے اپ واوا پرواوا ہے بھی یہ
نام نمیں سنا۔ یعنی اس نام کا محلّہ مدتوں سے تابود ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ محلوں ک
نام اتنی جلدی نمیں بدا کرتے۔ اب وہال کوچ بیں اور ان کے نام بھی ایے بیں ہو
مغل دور بالخصوص اوا تر دور مغلیہ بین ہوتے تے بھے واتوں کے نام کی منوب یا
پیشہ ورول کے نام سے اوا تر دور مغلیہ اور تک زیب کی دفات (ے مام) ہے شوری مول کے ایس ہو تا ہے۔ اس صاب سے مولف اب سے ڈھائی تین سو مال قبل رہا ہو گا۔ یوں یہ
ہوتا ہے۔ اس صاب سے مولف اب سے ڈھائی تین سو مال قبل رہا ہو گا۔ یوں یہ
کرتے ہوری صدی بجری کے شروع میں تکھی گئی ہوگی۔

بسر حال جامع الکرامات کا مسمج سال تھنیف قشیر محتمق ہے۔ شواہ مطنع کی صورت میں اس سوال کا جواب ویتا ممکن ہو جائے۔

## كماب كى معنوى وادبى ايميت

جامع الكرابات حقرت بماء الدين ذكريا ملكاني "الحظے عمراد حقرت عبدالرشيد حقائ اور ان ہر وہ حقرات كے اسمان انجاد كے احوال پر مشتل ايك بنيادى كتاب ب خاص طور پر بير محمد حقائی كى ذئر كى اور ان كے اظاف كے حالات كا احاط كرتى ہا۔ اس كى اجيت اس سے خام ہر ہے كہ اس عظيم الشان خاندان كے بارے بيس تمام لكنے والوں نے اس سے اختواد كيا ہے۔ موانا فور اجر فريدى كا تذكرہ بماء الدين ذكر آ اور تذكرہ حقرت صدر الدين عادف (سس) اس حمن بيس خاص طور پر قائل ذكر إيس۔ غذر محمد برائى نے اوليائے لمان بي (سس) " وُاكُر ورديت ترين نے اپنے مفون نے حضرت بماء الدين ذكر إيس کے على ادبی و شعرى خدمات (سم) بيس اس كتاب سے فاكمه الحمل ہے۔ محمد عبد الرابات كى بعن كياب سے فاكمه الحمد ہوئے پوفيسر سعيد احمد سعيد نے بحی جامع الكرابات كى بعن عبد اور سعيد نے بحی جامع الكرابات كى بعن عبد اور سعيد نے بحی جامع الكرابات كى بعن عبد اور سعيد نے بحی جامع الكرابات كى بعن عبد اور دمائى الى اعتراف شيس كيا۔ اس عبد اور مائى الى عرف درون كيا ہو گئے جن بين جامع الكرابات كى علوق كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں جامع الكرابات كى طرف درون كيا ہو گئے جن ميں خام الكراب كى المراب كى خورد كى بارے ميں كوئى تذكرہ اس كياب كا ذكر كے بغير ممل نميں كمال ملا۔

جامع الكرابلت كى ابحيت اس دجه سے بھى ہے كہ اس كے لكھنے ميں مؤلف نے جن لمؤلف ہے اس كے لكھنے ميں مؤلف نے جن لمنوفات سے استفادہ كيا ہے وہ اب ناياب بيں۔ مثالاً لمائين مراغ نہيں لملك غنيمت ہے كہ مؤلف نے ان كائيں مراغ نہيں لملك غنيمت ہے كہ مؤلف نے ان كائيوں كے اقتبامات كو مخوط كروا ہے۔

ذیر نظر کماب اس لحاظ سے بے حد قابل قدر ہے کہ خددم عبد الرشید حقائی اور ان کی اولاد کے حالات اس کماب کے علاوہ اور کس خس مخت بعد میں جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر نکھا انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے۔

اگرچه جامع الكرالمت كى بعض روايات كل فظريس شلا " يدكد حفرت بماء الدين

زكرياً كى شادى معرت فيخ عبدالقادر كي بينے عيلى كى صاجزادى قالمه سے بوئى ماريخى لحاظ سے فلط ہے ماريخ فرشت نو فيت الاصفياء مرآة الامرار اور سر العارفين ك مطابق آپ كى شادى كوث كو رق مولانا حمام الدين كى دخر بى بى قاطمه سے بوئى۔ (١) اس طرح ایک دو اور بيان مجى شازعہ بين كين اس كى وج سے بورى كماب كو رو نميں كيا جا سكا۔ بعض تحرق عادت واقعات كا بيان مجى كھكتا ہے۔ عقيمت كى بنا پر برگوں سے الى كرامات منسوب كردى كى بين جنس قبل كرنے ميں مال مو آ ہے ليكن بي قدىم زمانے ميں عام دستور تھا اور كانى حد تك آج مجى ہے۔ كي رطب ويابى بيكن بيد قدىم زمانے ميں عام دستور تھا اور كانى حد تك آج مجى ہے۔ كي رطب ويابى بيكن بيد قدىم زمانے ميں عام دستور تھا اور كانى حد تك آج مجى ہے۔ كي رطب ويابى

کتاب سادہ اور روال عمارت میں کمی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ متولف نے علق باخذوں سے افتراسات متحب کرکے ان کے مفاہیم و مطالب کو اپنے لفظوں میں ہیان کیا ہے۔ دو تین مقامات پر ہفتی و مسجع عالمانہ نثر بھی لمتی ہے۔ لیکن ان میں سے صرف ایک آدھ می اس کے اپنے الفاظ پر مشتمل نظر آتی ہے۔ مقامی الفاظ خصوصا سمرا کیکی کے لفظ جیسے لٹ کپ وغیرہ استعال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامح الکرامات میں جس خاندان کے طالت بیان ہوئے ہیں اس کا تعلق ملکان اور اس کے گرد و نواح سے ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ خود متولف یا اس کے والدین سرائیکی علی قالدین سرائیکی علی قبل ہوں اور موتی دروازہ للہور کے محلّہ بڑھن ماجیٹی میں آب

#### حواثقي

- () نذر محمد سرانی نے صرف ایک سوانالیس بررگوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب اولیائے ملتان مشائع کردہ کتب خانہ حاتی نیاز احمد اندرون بوہڑ کیٹ ملتان ۱۹۸۲
  - ۲) جامع الكرامات قلى ص ٢٥ ب

  - (٣) جامع الكرالمت قلى ص ٢٦ بــ
- (٢) ابی محمد عبدالله بن مسلم بن تیب (متولد ۱۹۳۳ه متونی ۱۸۲۷ه) معارف برالد رساله افزار غوه به خان بمادر مخدوم حسن بخش صاحب قریش کی دو خش

فلطيول كا اظهارًا اول افآده مولف تامعلوم مص ٢

فرشت نے تذکرة الاولیائے ہند مولفہ شخ عین الدین يجا بورى كے حوالے سے ان كا نام ميار لكھا بب طاحظه ہو تذكره مشائح كرام (فرشته) اردو ترجمه ص ۱۳۰۰

- و نام سیار معاجب ما حطه بو تدره متال رام (فرتنه) اردو ترجمه من ۱۳۰۰ (مرتنه) اردو ترجمه من ۱۳۰۰ (۱۹۸۰) و اور ۱۹۸۰ من ۱۹۸۰ (۱۹۸۰ من ۱۹۸۰ و ۱۹۸۰ من ۱۹۸ من ۱۹۸
  - می ۳۱'m)
    - ۵) جامع الكرامات قلمى ص ٢ بــ
  - (١) محمد قاسم فرشد، تذكره مشارخ كرام (اردو) احسن برادرز المنار ماريث لامور
    - FF- 7 FF10
    - (4) مرآة الامرار قلمي' عبدالرحن چشتى من ٣٣ الف
  - (٨) سير العارض مولانا جمالي أرده ترجمه محمد اليوب قادري مركزي أرده بورد لامور

- (٩) تذكرة مشائخ كرام الدو ترجمه أرخ فرشته (باب مشائخ بند) احسن براورز لا بور م ٣٠٠٠
  - (4) روزنامه نوائے وقت ممان سم جولائی 144ء
- (۱) مرآة الاسرار تلمی عبدالرحل چشق من ۲۰۱ ب اور ' يهم صوفيه مباح الدين عبدالرحل ك عبدالرحل ك عبدالرحل ك تنزكم بهاء الدين ذكريا ملكي عن ٢٠٥ معا بحبك فرينيتم الاصفيا اور حديث الدليا مفتى غلام سرور الهورى ك مطابق ١٨٥ هـ ب
- (1) جامع الكرابات تلى ص ٢٠ الف ر كلما ب كد بماء الدين ذكريا كے والد حصرت محمد غوث كى وفات كے وقت معنزت بماء الدين ذكريا باره مال كے اور حدالرشيد نوسال كے تق
  - (۱۳) جامع الكرامات قلمي من ۱۶ ب
    - (m) جامع الكرابات تلى ص ٣٥ ب
- (۵) ظلات المناقب از نور الدين جعفر يدخش مرتبه وكتر سيده اشرف ظفر چيش
   گفتار-
  - (١١) عذر محد سيراني اوليائ شان من ١٩٠٠
- (الم) والمرسم زام على واسطى معفرت مخدم عبد الرشيد حقال وقت ملكن الله على والمسلم وقت ملكن المرسم عبد لا أي المجام.
  - (١٨) جامع الكرابات قلمي ص ٢٩ب
    - (۱۹) اليناسم ۲۱ ب
    - (۲۰) اليناس ١٦٠ ب
      - (١١) الينا" ص ٢ ب

- (المسام) اولاد على حميلاني مرتع ملتان المسهم مني سام
- (٢٢) تذك حفرت بماء الدين ذكريا لمالي " محله بالا ص ١٣
- (۳۳) مبلح الدين عبدالرحن بيم مونيه نيس أكيد في كراجي عامه وص ۳۰
  - (۲۳) من شر خلع ساكان ۱۹۰۱ من ۲۰۰۰
    - (۲۵) اینا"
- (٣) مستع صدر الدين عارف معن بهاء الدين ذكراً كه فرند ارجند كلام الله بن دكراً كه فرند ارجند كلام الله بنع و الله بنائر و
  - (٢٤) حضرت شاہ ركن عالم ملى شخ صدر الدين عارف ك فرزند بلند مرجه، پيدائش ١٣٦٤ه، كين مرآة الامرار بحواله لطائف اشرفى ١٣٧هه و دالدہ محترمه بى بى رائ - وقات ٢٣٥هه (مرآة الامرار اردو من ٨٢٢) مزار ملكان عن مرقع ظائق ہے-
  - (۲۸) مخدوم جمانیاں جمانگشت سید جلال الدین سرخ بخاری کے بہت سید الدین سرخ بخاری کے بہت سید المجدیر کے فرائی الدین بخاری الم الدین بخاری الم الدین بخاری الم الدین بخاری الم مخدم جمانیاں التب الحراف جمال میں چرنے کی دید سے جما تحشت کملائے بیدائش الم محدد شریعت اور طریقت جردد میں بلتہ حزید بایا۔ شاہ رکن عالم اور دو سرے بحت سے مشار کے د علا سے کسب فیض کیا۔ سلطان محد تعلق کے عمد میں شخخ الاسلام مقرر اور شرے میں جد

تسانف : لمنوظات خلاصة الالفاظ جامع الطوم عراج الدايد ورا د الفوائد جلاليد جوام جلال مدرجه قارى رماله كيه سد كمتوبات سد مسافر نامد واكتان عن قارى

ادب واكثر ظهور الدين احد الامور جلد اول ص ٣٥٥)

(٢٩) میشنخ حسن افغان معزت بهاء الدین ذکرا کے چینے مرید ، بدایت معزت نظام الدین اولیاء حسن مرید ، بدایت معزت نظام الدین اولیاء معنوت شخ الاسلام فرائے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا محمیا کہ منزا ہے کیا تحفہ لائے ہو تو میں عرض کردل گا کہ خواجہ حسن کا صدق اور اعتذاد مسجع لے کر آیا ہول۔ ان پڑھ تھے لیکن علم لدنی سے فیض یاب ، کشف و کرامات کے مالک۔

(۳۰) اهیر حمیدی پرائش خور (افغانستان کا گاؤل کریو) برات میں سکونت کے باعث بردی کمائے۔ بہ سکونت کے باعث بردی کمائے۔ بہ سلمہ تجارت ملکان آئے اور معرت بناء الدین ذکری کے مرد بوئے۔ بقول جامی وفات ۱۳۱۸ء / ۸۵ء جو درست میں۔ زاد المسافرین کے افغان کمائے۔

تصانیف: الد نز حت الارواح ٢- الارواح ٣- صراط متنتم ٢٠ طرب الجالس ٥-زاو المسافرين ٢- كزالرموز مثنوى ٤- سوالات كلشن راز ٨- ديوان نمبرا ٥ اور ٢ پر شخ بهاء الدين ذكريا في اصلاح فرائي- (آريخ اديات مسلمانان پاك و بند علا سوم فارى اوب (اول) منجاب بوندوش لاجور اعداء ص ١٠٥

- (m) جامع الكرامات تلمي ص االف
  - (٣٢) الينا" ص ٣٥ بب
- (۳۳ ) بالترتیب شاکع کرده قصر الادب نور کل براستر هجاع آباد ملتان ۱۹۵۳ و قصر الادب مگودالا براه لودهرال ۱۹۵۸ء
- (mm) نذر محد سرانی اولیائے ملتان کتب خاند حاجی نیاز احمد اندرون بوبر کیف ملتان
- (٣٥) مُجلَّم " محدرد" شاره ٨ ، جنوري ١٩٨٩ء محمدرديه فاؤنزليش ١١٥ ميكلوژ روژ لا٢
  - (m) آپ کا مزار سروائی تحصیل صادق آباد شلع رحیم یار خان می ہے۔
    - (٣٤) قفر الادب مردای ضلع رحیم یاد خان ١٩٨١ء

متن فارسى

#### بم الله الرحل الرحيم

(س ۱۱) لمنوظ حفرت مخدم عبد الرثيد حماني قدس مره از تعنيف في شرف الدين قربي

ابإت

من بعد بر طائز فین ماثر فسلای دین و علمای این و سائز کاف انام بنمان و تخلی نام که تقریر (فقیم) بر تقیم ضعیف و تحیف شرف الدین از اولاد غفران بناه رضوان دستگاه حضرت محدوم عبدالرشید حقاتی قدس الله سره ماکن اندرون حصار دارا اسلات کلاور متصل موجی دردانه محلّه شخ برخص ماجینی یک روز (در) کتب خانه فعیلت و (می الساس مماکن محلّه ایشان بحد سقاله گرفته روت ایوم و شخ سمور در علم فشیلت و شریعت و نمی و مدیات بی نظیرولا فاتی بود کوشت دوش معود در علم فشیلت و شریعت و نمی و مدیات بی نظیرولا فاتی بود کوش الدین مدر که در آن و کرکشف (و) کرامات واحوال خدمات حضرت محدوم عبدالرشید درج بود در مطالعه در آمه و فقیر خواست که احوال بزرگان جد خود از خردج العرب و دخل الدیات خواردم (ا) و غرنوی (غرنی) و متحد ماکن از ملخوظات ذیل چیده و یکیا سازد تا مشیان اولادا سنجای را یادگار برایم -

م اول : از لمنوط هخ الاسلام والدين مرشد الطاليين با ... علم اليتين هخ الشرب و دخول هر مش الدين (٢) مشتل برده ذكر الله و راول ور تحدة العرب و دخول شر خوارزم من مشم ذكر دوم در كوا نف فخ ديار صند و ولايت راجد ديال (٣) و مشال و شيروها

قشم ودم : احوال مشائخنا منقول از للفوظ قطب الاقطاب موصد لاثانی شخ فرید الدن مُنج شکر قدس مره' (٣)

قشم سوم : از ملفوظ سيد الابرار (ص ۱۳) ربانی امرار حضرت سيد جلال الدين بخاری (۵) احوال خصال و کرایات و صحبات و اجلاس و حیات و عمر شیخنا حضرت عبدالرشيد بررج آورده که شیخنا صاحب وجد و نماه فی الله و مارک دنیا عن تحت الشرخی الی العرش استونی کماحقه ، میداشت و از قمل (و) قال نفسانی و علامات زندگانی دنیا مستنی بود محرب الل طریق بزرگان چنانچه حضرت شخ المشانحین شخ الاسلام و الدین حضرت شخ بحاء الدین (۱) وغیره بزرگان در مالم صحوة می آمد-

قسم چارم از لمنوظ غوث الملك عدم الواصلين بندگ حضرت مخدم سلطان ابوب قبال قريش و تفنيف اين درسه ثمان بائد و سين سد من مجم البي آثر الزبان احوال تماي بزرگان المل سلف از ابتداي حضرت آدم صفي الله آ انتهاي داند حضرت بخيم فرول الله صلي الله عليه وسلم سيجا ساخته و كوا نف جد الشريش مشا نخا در ارقام آورده " خبام الرامات المفوظ المسي" مام نماده كه خوانندگان از اولاد و مردان با اعتقاد از احوال و كوا نف شيئنا مام نماده كه خوانندگان از اولاد و مردان با اعتقاد از احوال و كوا نف شيئنا مطلع كرديده بادگار دارند چون حضرت مخدم از ابتداى حال رشد لفايت و صل را ابتقا در استفراق تحر (ص ۲ ب) و تجليات فافي الله محرب مشرب (مشرب) و در خدمت ايشان تشريف مي آوردند آن وقت محب شرور (مشرب) و رخدمت ايشان تشريف مي آوردند آن وقت محب شرور (مشرب) و رخدمت ايشان تشريف مي آوردند آن وقت محب شرور (مشرب) و رخدمت ايشان المورات با علم عالم و شفي استفل و درا محرن و آشا اندک فرور درا محرن وقت استفلمار کرده و پشر درات مي و درا محرن وقت استفلمار کرده مي گر خد

قتم اول: از لمقوظ شخ المشانجين مرشد الطالين بندگي حفرت شخ مش الدين بخين نوشه اندك-

#### آغاز كتاب

امير آن الدين رئيس دياد عرب بود و دبيت الله مبارك سك ميداشت و بواى عرب نوت فلافت كمه معلم به خلك حماد مرواني دسيد () و تماى بانندگان د بواى عرب (را) طريق فارجيد در پيش ساختد (٨) و اوشان به امير آن الدين تقليف كردند كه بيعت ما بكند ايشان تجل كردند به مروانيان مخالفت قلى شد - ادين سبب وطن بالوفد بود كذاشت مع لفكر در خوارزم رسيد ند چد مدت در آنجا گذران كردند و تنما در قلعه خوارزم آمد (و) دفت مى واشتد و با طغون بيك قلعد دار خوارزم اظام درميان آمد كمي غرض كوى قلعد دار ذوار را (ص ١٣) بد كماني درميان آورد كه امير آراح الدين بيم فتن قلعد دار به امير آراح الدين بد كمان شده از آمدن براى كرفتن قلعد مستعد است قلعد دار به امير آراح الدين بد كمان شده از آمدن براى كرفتن ايشان جواب داد ازين سبب بريم كشة قلعد را كرد كردند كيد سال منازم و در ميان مائد و دو در ميان مائد و دو در ميان مائد من سونت مرتب ساختد

نقل است از ملفوظ فیخ برهان الملت والدین (۹) که امیر آج الدین مدت ده سال در قلعه خوارزم کامرانی فرموده بجوار حق بیوست. هیخ عبدالله حسین پسر بزرگوار که در علوم خامرو باطن ممتاز و مرآز (مرآض) بود بر کری بشست مدت چهل سال و دیم پسر خورد فیخ حش الدین که در علوم لدنی بر کمال لا اثانی بوداز علم نص و حدیث عالم را مستنیش گرد انبید ند واز علم باطن می صد کس را مرد کردند چانچه ذکر ایشان درین ملفوظ علیمه و درج است مشروعا" در ختیت معلوم و مفهم خوابد شد و بعده " شخ الشاک از علیمه دار البقار طلت فرمودند و مزار و بعده منور اوشان در نوای خوارزم است -

نقل است که من بعد شخ حسین فرزند ارجند به خرقه سجادگی ممتاز گشت. احوال آن بُزگرگوار بید و بیعد مستغنی بودو از اسباب دنیا نقد (ص ۱۳ ب) و جنس از بهایم و فلوس این قدر زر که در معرض شار نمی آمد و خدمت شخ مش الدین که عم مبارک شخ حسین بود اولیای کامل و در چهارده علم قایش و حال شخ موصوف خواست که بخدمت عم فیاش الاعم ارادت مریدی و حصول باطن ازروی بیعت در یابد. لان شیون رجوع کرد و نشن خدمت بوسید والحان والحاح بسیار بجای آورد- شخ فرمود که دد مدمی در یک جا اجلاس نمی نمایند و دو شمشیر در یک نیام راست نمی شوند- فرمود که ای فرزند اگر مال ومثال دنیاوی تمام و کمال حسبته الله در تصرف درویشان نما یی و تجریه و بینوا یی اختيار كني آنچه نعيب است بنو سارم ، هي از نصايح عم فارق الغم جي ابا كر دند- في الغور تمامی خزاین از نقود و ظوس و بمایم و اساس (اظاف) الیت کلی و جزوی به نام الله تعالى به درويشان و مسكنان و مستحمان صرف كرد و نفيرعام داد و خود متنفس يك كلاه و نمیه و ازار باقی داشت و خود را در سلک مردان و خدام شخخ المشائخ بیراشت. چنر گان در خوارزم متوملن ماندند ٔ بعده ٔ به حسب آبخورد والحاح و التجای سلطان محمود غزنوی به طرف غزنوی (غزنی) مراجع محسد در شرغزنی به طرف مجد جامع یک جرو مکن مالوفه نمودند- لیل (ص ۱۳) ونهار در یاد حق تبارک و تعالی مشخول بودند گذران متوکلی می نمودند- مدت سه سال به سلطان محود النفات کر دند- بعد سه سال سلطان محود که در آنجا والى غزني بود اراده مريدي وحب اعتقاد در خاطرش من الله منعقد محت یخدمت مشاعین اراده بندگی وطناب مرا کمندگی در کردن انداختد رجوع گشت و قدم بدى نمود - شخ المشائحين و تدوة الساكلين هخ عمس الدين سلطان محود غرنوي را از علم نص و قرآن و حديث تعليم فرمووند چنانچه شابزاده در علم شريعت و نص و حديث كي علامته الدهر كرويد وبعده به علم لدني ارشاد فرمودند و اندك مدت متيز اللبقات سموی و بکشف الامرار ارمنی گشت به خدمت شیخنا عرض نمود که به مشابده جمال پر کمال حفرت محبوب ذوالجلال و حغرت عليه السلوات (منتفيض) گردد به توجه بالمني و تسير المعانى به مثا مده جمال بي علل مستنيض فرمووند-

نقل است كه سلطان محود جرشب در خدمت عليه العلوات والسلام حاضرى بود و في است كه سلطان محود جرشب در خدمت عليه العلائق مى فرمودند كيك شب بندگ معرت في السلين سلطان محود در حضور پر نور حضرت خاتم النبي (خاتم السين) حاضر بودند كه فرمان شد كه دلايت بند (ص ۳ ب) تمامى كفار است سلطان محود مراجع به طرف ديار بند شود "آن ملك را در سلك اسلام آدو- سلطان محود مجمو تحم تبول كو نلعت نوراني از حضرت ذوالجلال والاكرام عطا كرويد" مرفراز شد و ممتاز كشت على

العبل م پر تخت فسست واخری نظر گرفت و نغیرعام اسلام و تمام ولایت اظمار و اختار کرد کر جرکه مسلمان کلمه خدید گو باشد بدائد که ذات پاک علیه العلوت والسلام خوانده است برای معاونت ولایت بند پا در دکلب شود- جرکس از طابغه مسلمین و خوانده است برای معاونت ولایت بند پا در دکلب شود- جرکس از طابغه مسلمین و والدین دسید حضرت ایشان مجد و خوام تیار و مستحد شدند- چون نظر فیودی اثر بغاصله کیک حول خیمه با در سلطان محود بجست رفصت بخدمت شیخنا عاضر گشت دید که امباب مسافرت جم ولایت بند خدام ته مستحدات کد بطرف حنول گاه عساکر دواند شوعه سلطان محود به چر و نیاز والحال تمام عرض نمود که مقدمه جم ولایت بند بسیار وشوا ، کمید از خدام که مراجع آن طرف است خادمان حضور قدم دنج نه فرایند ، وشوما فرموند که فیرعام اسلام است برجر یک بخش مسلمین بشوط استماع فرض می و مرف کرد شیخ المشائخ قبول مرف خرم کرد شیخ المشائخ قبول منزت خام کرین خود عرض کرد شیخ المشائخ قبول معفرت خام کرین داری و داید به برکت قدم دنجه بیر و مرشد و استاد به احداد معفرت خام کرین دارانی آید والایاد فرایند ، بد احداد معفرت خام کرین داری و داید و خودی که تسب قدم آنخضرت نیاز خادمان نمودم که دران آنی آید والایاد فرایند .

نقل است که چون نفیرعام اسلام در تمام دیار غرنوی بمکم ظل سجانی جابجا اشتثار 
پیوست تمای علق الله من المسلمین (ازم) مکان وجر بعد بعد (ح) سلاح حتی المقدور 
در یک جابح شدنه ' به شرغونوی (غزنی) مراجعت نمودند ' بعد انقضای بغته سلطان 
المسلاطین شاه غرنوی بعد عساکر فتح لفکر اسلام تکم فرموده نقیمان بارگاه حاجبان درگاه 
ورتمایی انبی عسائر منادی کود که جریک زبده و حمده امارب (امارت) بعد (ح) افواح 
مجموعه سواری گردیده به نظرعائی قرارگر محتله را قمان بارگاه تعداد فرموند ' بهتی و عملی 
یک کید و بغتاد بزاد سرکرده باور شار آدیم چنانی تمکل اضلام در بغت فرسک کوچ 
یک به و بغتاد بزاد سرکرده باور شار آدیم چنانی کائل و زائل (۱۰) سوار کردیده به ست 
دوار بند مراخب و مراحل گفت از انجا تاحد راج بنبوره و راج دینهال مناصله یک صد 
بخاد فرسک بود- دوز بدز قطع منازل (ح) ه ب) می فرمودند چون تمای لفکر انبوه 
اسلام در کوشان بهبودی (۱) وسید بر آلاب مشبر دار عیور فرموند ' نمی از شب گذشت

بود كه آتش از آسان بمثل باران باريدن كرفت و رقمام نشكر فرياد والحاح برفاست حضرت شخ المشاكر بمعد (مع فيمه ميل وند چون حالت واردات معايند نمودند برفاست به دعا و شاى حضرت واحد لايزال و ختم الانبياء مشخول شدند آن معايند نمودند برفاست به دعا و شاى حضرت واحد لايزال و فتم الانبياء مشخول شدند آن معايند ميب كه آزا (آن از) اقوام مارج (۱۳) بود فرو نشست و مندف شد القصه از آنجا كوچيده در حد معدن الجد (۱۳) بركوه جدى (۱۲) نشكر اسلام ورود نمون آن ديار فرفتده آثار را آلاح تحم اسلام كرده بجان المان بستند بعد ازان مراجع بهند ششت در برا كبار (۵) وارد كرديدند در آنجا تي آبی نبود آ بفت شاندوز آب بست نيا مده بركس عاجز گشت آخرالام سلطان محدود غزنوى درخدمت شيخنا عرض برست نيا مده بركس عاجز گشت آخرالام سلطان محدود غزنوى درخدمت شيخنا عرض نمود و ايشان دست دعا به مناجات قاضى الحاجات بر آوردند بحكم كار ساز باران چنان باريدن گرفت كه تمام لكر المل اسلام سيراب شدند

نقل است که بعد انتفای دت یک مال عسار فیض باثر متصل خطه کوت کوژ (۱۲) (م ۲۱) که بتعلق (متعلق) (۱۵) هد راجد دیپال بود رسید نده بیرون قلعد عبور فرمودنده بهپال نام قلعدار از طرف راجه دیپال بعد (مع) فوج در قلعه محکم بود به بنگ مستعد شده دو روز آب آورده بعده فراری گشت طرف راجه دیپال به کاره باخر بنگ مستعد شده دو روز آب آورده بعده فراری گشت طرف راجه دیپال به کاره باخر و حضرت مخدوم متخانه بارا آرائ و فراب ساخته بنای مساجد بها کدنده عبدالله بن سعید که از خدام قدیم و معتبران مستقیم بود اورا بخدمت قلعه داری کده بنوا اختدو خود محبوبه از خدام قدیم و معتبران مستقیم بود اورا بخدمت قلعه داری کده بنوا اقتاد که بغیر از شخص هارفتن موجه مساب الدین غوری (۱۸) که متوجه مستود مستود باید کردید و موسم سیاب بود و صلاح افاد که بغیر از کشتی هارفتن مشکل سلطان محبود غرانوی شم که به شاه شاب الدین غوری (۱۸) که خوا بر زاده حقیق بود کارفاند کشی با معرفت خود انجام دید - ایشان بوجب فران لازم الازعان تیار کدند سلطان محبود غرانوی به شخ الملت والدین فرمود که آنخضرت در تمام تویم القصه شخ حسین بعد ده بازان طرف راجه تهود و کما است رواند شویم القصه شخ حسین بعد ده بال اسام بعد سلطان محبود در ساعت سعید در کشی با متام (ص ۲ ب) مشتد و دیگر لشکر اسلام بعد سلطان محبود در ساعت سعید در کشی با موار شده محمت راجه خوده مراجع شدند و بعد از بعشم روز در سواد تانب (۱۹) که توده موار شده محمت راجه خوده مراجع شدند و بعد از بعشم روز در سواد تانب (۱۹) که توده

کلان (۲۰) از غرقاب قارع بود در آنجا عيور نموده دو روز آرام و قرار كر نتد بعد آن بر مشتی با سوار شده روانه خمشته. بعد ده روز بر توده ابو سعید ماچینی که ویرانه مطلق بود عيد فرموديم بيش از قلعه مذكور راه خيكي بود- در آنجا منل نمودند و قرار كر فتد وازان جام كاره بايجست وريافت استعداد راجه تنبوره ردانه كردند القصه معلوم شدكه راجه تنبوره در آن ايام به نقفاى التي از دار ذنيا في النار والسقر رحلت نمود و قائم مقام راجد ديال مقرر شد- يون خر آدن لكرب سمع راجد ديال رسيد كفت به خيال فاسد درین جای آیند' از جا بجالشكر بیعدویچد صیا ساخت و عازم استقبال لشكر اسلام كردید-برمال قلعه دار کوث کروژ عرض نمود که لشکر ترکان قدر تکیل است د بر ایثان سوار شدن لائق قدر راجه نیست ملاح آن است که برکاره باباید فرستاد که رفته اسب ایثان وریافته به خدمت برگان آمه مفصل بیان نماید ان کمید از برگان راجد لتین فراید که آن مشت غربان را به سم اسان مبارزان پایمال و خراب خوابد سافت" محسب صلاح قلعد وار بركاره بانتين كردند- بركاره با در للكر اسلام داخل شدند (م ع ا) و معائد نمودند و در دل شاد شدند كه الكر تركان از لفكر راج قدر قليل است لیکن شیعه ایشان دریافت باید کرد- چون وقت نماز ظهردر آمد مرکس از مسلمانان مروه كرده در با مكنماز و نماز مشخول شدند- بعنى در اقدّاى الم صف در صف استاده بودند و وقت قیام در قیام ، رکوع در رکوع ووقت مجود در مجود وقت تعده در تعده متابعت المام ميكر وند- بعضى سلمانان يك جا جماعت ما ور وقت محنتن اذان متوجه اذان بودندو لبعضی در ساختن وضو و بعضی در دادن مسواک مشخول بودند مرکاره با احوال مسلمانان دیده بسیار جران و جراسان شدند وبا یکدیر سمفتد که افکر قدری قلیل است کیکن انقاق زماده میدارند که پس یک مرد هزار متابعت مینماید و برآواز یک س بزاران مردمان گوش دارند و متوجه شده آواز می شنوند- از متواضعان پرسیدند که شاچه میکنید؟ ایثان مختند که فردا دیار راجه دیبال را ناخت و ناراج خواهم کرد واز روز بأكرسنه يده ايم مرد مان آن ولايت راخوايم خورد ون اين خن شتيد براسان كشة باز محسد مای کیفیت مشروما" عرض کردند که لفکر ترکان از لفکر راجه قدری قلیل است لیکن آن رسم و شیوه که در لشکر ترکان است در لشکر راجه نیست. یجا انفاق که در ترکان است اسنجا نیست و دیگر (ص ۷ ب) احتیاج خوددن طعام نمی دارند مستعد برای خوددن گوشت آدمان این دیار اند و دندان تیز می نمایید- از استماع این کیفیت راجه دیپال خلوت نمود و صلاح شمرد- حمین صلاح استوار کردند که مقاتل خونخواران و درندگان شدن خوب نیست ٔ اسنجارا گذاشت باید کرد-

ذكر دويم (دوم) - از لمفوظ في عش الدين نقل است كه آن كافر لي دين مثورت کرد که بهعه (مع) تمامی رعایا آن روی دریا (۱۲) عبور نموده در قلعه جیسل باید نشست واز آنجا برکشتی باسوار شده شب خون به لشکر ترکان خواجم کرد- برکس را این ملاح بنديده افآد- درآن انا راجه ديال بمعه (مع) اسباب و اشياء و تماي الشكر و رعایا از قلعه دیرال کر (گڑھ) (۲۲) واز خوروہ سمت جیسل کر مراجع گشت، جرکارہ باي اسلام اين مرده به سمع عالي سلفان محمود غرنوي رسانيدند الشكر اسلام في الغور . آخت نموده در قلعه راجه دیمال مداخلت نمود و منادی اسلام بنوا مختد <sup>، و</sup>قانه و دهرم سالهای (دهرم شالد بای) (۲۳) کفر مشکستدو هساجد حا (؟) بنا کردند- یک مال ور آخیا سكونت يذيرفة بندوبست حكمراني فرمودند وعشاه شاب الدين غوري خواهر زاده خود را بمعه لشكر بسيار تعاقب أن كافر كون بخت تعين فرموده كه بركناره دريا اين ردى آب عبور نموده بمعه (مع) لشكر كفار مقابله نمايد- شاب الدين غوري بحكم عالى تعاقب نموده بر كناره دريا (ص ٨١) عبور فرموده تماي لفكر راسه جا استقامت داد كي حصه ورچيا و یک حصه در راستا ویک در کمین گاه و تقی که بر نشکر اسلام ناخت کشند آن دو حصه که راستا و چیا اند آنها را محاصره نمایند- چون آندن لفکر اسلام بر راجه دیمال د راجه جیسل سواضح اشت که بر کناره دریا عبور نموده صد بهتی بعد افکر بر کرده وقت شب برای شبخون لشكر اسلام روانه كردند اين روى دريا عبور نموده شمشيرما علم كرده در الشكر فآدند و جنگ عظیم واقع شد چنانچه بس تس از کافران ور جنم واز مومنان در بهشت رسیدند و آن دو حصه لشكر محاصره كردند و تشتى باي كفار ديمر را أمير كردند و سلطان شاهب الدين رد برد آن اسران کفار تھم کرد کہ ہر روز صد کس را فریج میکر دند ( بکتند) و حوالہ مطبخان نمایند که زود کباب کرده بیارند و چند کسان حواله امرا بای (امراء) نمودند و بعضی راب بهاند خلاص ساختند و آن امیران که خلاص شده بودند کیفیت محشن و خوردن

یک بیک بیش مردد راجه ظاهر ساختند مردد راجه را براس و ترس جان در خاطر جای **گرفت. از طرف دیبال کر (گڑھ) سلطان محمود غزنوی و شیخ المشائخ بندوبست آنجا** تكم (ص ٨ ب) ساخة بطرف فكر سلطان شاب الدين فورى عادم شدند- چون فكر یادشاه کوچ فرمود چند نفر کافران محبوس را ظامل ساخته روان کردند- اوشان نیز پیش بر . دو راجه رفته ملاهر سامحتد كه في الواقعه (في الواقع) اين مردمان خونخوار است (اند) و بعدن گوشت آدی دیار بعد نی خورند و لفکر مشینه را مردمان بند برای خوردن روز مره يك دو بزار .... آن على ... كد دو لكر جع شده كد مد (مع) ترك كاان آمد معلوم است که سه چهاد بزار موم ویاد بند درکاد خوابد شد- اغلب است که اموز یا فروا بر محتى إسوار شده از دريا عيور نموده درين نواى باخت خوابد آورد و دقت عين است برچه ملاح پندیده داند بکتند از استراع این خرمیب قرار و آرام از خاطر كافران بدبخت رفت بعد (مع) مركده باى خود مثورت نمودند- بركس ملاح دادك بدون گذاشن این دیار علاج دیگر نیست و وقت همین است. جرکس رادر دیار خود مناوی کردند که این ملک را میکذارند و به طرف ملک جیسلمیر (۲۲) مراجع شوند و برک در منجا خوابد نشست ذمه (لقمه) ترکان خوابد شد- هرکس و هردد راجه سمت جیسلمیر موانه حمصته برکاره با این خربه سم فکر اسلام رسانیدند (من ۱۹) طبل شادی درند و طرف آن روی آب عیور نمودند و در قلعه جیسل ممر (کرده) مداخلت نمودند و در قلعه (د) دحرم مالد با (شالد حا) و متحلنه و رسم بای کنریمد برنم کششد و مبارزان اسلام نتیمت **حای** بسیار بدست آوردند و مساجد بنا سا محتد و حکرانی کردند- یک سال کال در قلعه بیسل مر (کڑھ) سکونت ور ذید ند- چون ضبا و بھند در دیار ندکور به ظهور پیوست سلطان محمود غزنوی بیش هیخ مش الدین وست بسته استاده شده قد مبری بجا آورده و عرض كدك به بركت قدم ونجه آن مرشد الطالين وبه فعل ايزد تعالى وبد الداد رسول الله في بعديام خدام كرديد- اين ملك به خدام حضور مبارك باد از حكراني اين ملك عرطلاق است. بقه دا مرخس فرابيد كه به طرف لابور مراجع شود- تحدم صاحب مرخص فرمود که ترا بخدا مرود و بیست بزار سوار نقین خدام حضور فرمود و خود رداند لاہور شد۔

نقل است که چون سلطان محمود بصوب لابور روانه گشت و خادمان در جیسل ممر (گڑھ) قابض گردند (گردیدند) نگا مداشت لشکر در پیش کرد و آخت ملک دار حرب که نواحی جیسلمیرو بیکانیر(۲۵) وجود بور (۲۷) (جوده بور) و جینگر (بع محر) (۲۷) و ناکور (۲۸) لشكر اسلام بسر طرف بانت (ص ۹ ب) و بانت ساختد و غنیمت بسیار برست آوردند و ضابطه اسلام چنان بویداشد که ارسال تخاکف و به طاعت از هرسه ملک دار حرب به نظر خدام ظهور یافت. مدت وه سال این فقیر در جیسل ممر (گره) محمرانی ملک دار حرب راکوشالی می کرد- بعد آن مسعود این عرب که مخصوص عدة الحدام بود ور قلعه بیسل کمر (گرهه) نیابت و خلافت بدو تفویض فرموده بطرف خطه کوث کروژ مراجعت فرمودند- بعد (مع) فيخ حسن و فيخ حسين آمده لماتى فرمودند و شكراند حفرت صمیت یجا آورده درکوث کروژ قرار و آرام نمودند- نقل است که آمان مشائخنا متبرکان در عهده اربعه مایت تمسین و خبسه سند من البحر**ة النبی علیه العلوا**ة والسلام **ٔ حو** اولاد (۸۸ \_ A) هجنع عياذين شخنع عبدالرحيم" بن مطرفه بن فزيت بن خاذم بن عياذ و حوا لمسلم بين يدى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في المفادى الواخرى (في المفادي الواقدي) وهو ابن الاسد بن مطلب بن باشم بن عبدالناف جد النبي صلى الله عليه وسلم وعیاذ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ابن مرة بن کعب بن لوی بن عالب بن فهربن مالک بن نفر بن کنانه بن خذ عشه بن مدر کنه بن الیاس بن مفتر بن نذار (تزار) بن معدین (مل ۱۰) عدنان بن بشرب بن معین بن او بن آذرین می تن سلامان این ایت بن حمل بن مسلی بن ممکن بن قیدار بن اسلیل بن ابراہیم بن آؤر بن ناخور بن شارخ بن مارخ بن ارغو بن فائح بن عامرین صلح بن هود بن ار فحد بن سام بن نوح بن مالک بن متو تل بن اخوخ بن بارد بن ملا كل بن تينان بن انوش بن شيث بن ابو بشر آوم عليه (عليم) السلام التعين و آدم من الماء واللين والنار والهوا اربع عناصرو حرة بن كعب الى ان معل الى خليل الرحلن ثمث و عشرين عنا" و مند الى نوح عليه السلام ثما فيته و مند الى آدم عليه السلام عشرة والمحم سته وستون . منا" الم منه جانب التي صلى الله عليه وسلم ابن عبدالله بن عبدا لمعلب بن ہاشم بن عبدالمناف بن تصی ابن کلاب بن مرة بن كعب الى ملح الى خليل الرحمٰن عليه

السلام و عنان اقرب ثم ابوبكر ثم عرا و على ابن العم النبي صلى الله عليه وسلم وحوا القريشيون اولاد خرين كنانه قريشي وين (من) القنى و خر سبعته آباء ومن خربن كنانه قريشي و حذا النسبت من الله وحو اول من مى بالقرش ذكر في المغرب و انما سوابه خر قريشي وحو دابته عظيمه في البحرا محبث بالننس و الاعلاق بالنار (من عاب) وعن معاورة انه 'مال ابن عباس رضى الله عنه سميت قرشي ..... و مثا نخنا القريشيون المناسيون.

نقل است که شخ مش الدین که از ملک دیبال و جیس ممر (کرده) فتح و فیروزی حاصل كد و سلطت ظاهره باجر كردانيد و افواج و عساكر جايجا نا ممان تعين فرمود-از مرطرف نواین لی تار آمنی (آمن) گرفت و ملک تمای دیار بند آباد و معمور گشت که کمی محتاج یکد میکر نمی شد – نوعی خاطر جمع و جھیت کلی شد که درمکان مالوف خود آباد بوديد- روزي مسعود ابن عرب بخدمت شونا نامه نوشت كه ديال راجه بحكم لم يربل في الناد واكتر دفت و راجه بيسل پر لمعون عازم است كه از دريا با عابر كرديده از طرف شم ( فشمه ) (٢٩) بمعد (مع) لشكر بر عد كوث كرور آفت نمايتر- قبله عالم و عالميان از دفعه (دقاع) عافل نباید بود' برونت تدارک فرماید که معاندان ونت یافته مخصر مطلب نشود (نشوند) خدام قدی مهام از مضمون عریضه اش مطلع مرزید- مقدار چل بزار سوار دبیاده بعد (مع) مخ حسین تعین فرمود که در قلعه چروز (۴۰) معید شوند که وقتی آن کافر لمعن در آن وادی عازم شود تمای نشکر مقاتل کرده برکاره پاین طرف رواند سازند که برای معاونت بعد (مع) بارگاه نزد آن برخوردار (ص ۱۱) رسیده خوابد شد-في حين به ماي حماكر روانه كشت ور قلعه چرور سكونت پذير فت، يك سال ور قلعه ندكور قرار كر فتلد به تقذير الله من بعد دركوث كروار شيخ المشائحين از دار الفنا به وار البقار حلت فرمود انا لله و انا اليه راجعون

نقل است اذ لمنوظ سید جلال الدین بخاری شخ حسین از اطلاع واقعه صعب مع چه کسان سوار گشت که درفاتحه خوانی شخ مرحرم منفور اشتعال پذیرد- در انتای راه بود که آن کافر مقمور عازم این طرف شد- به شنیدن خراز راه بازگردیدند و خط طرف صابراده قوی طالع سلطان جلال الدین فرزند خود که در آن وقت نه ساله عمر واشت روانه کودند که از سبب خرون فکر خالف که از جسلم سر سرکشیده از راه بازگردیده شده

ایم ' باید که بعد از فاتحه خوانی انظار نخوابند کرد و برکری سیادگی باید نشست. موجب نوشته پدر خود عمل كرده معتكم شديد- القعد لككر بسيار آن كافر لمحن ور مد سنده برسيد اينان نيز سوار شده مقابل شديد على عظيم واقع شد آمنت روز ور بخم روز از حردو لحرف مبارزان تا استقدر سمی تیروتننگ و شمشیروکرز و کمند درمیان آور دند ك آفآب از كرد ايثان بوشيده كشت ماسهاس عاقبت الامراص ١١ ب المنكر كفار غلب كدر مبارزان اسلام تماى بعد (مع) في حين مراتب شادت يا حدد يك كى ازان عملك باتى نمائد و از مُرف كفار بغتاد بزار كس في النار و السقر در ثار آمدند- چون شخ در میدان شدای افآده بود راجه جیسل تھم کدکه این شخ حسین سرکده لشکر ترکان است این را بموجب رسم مسلمانان به منول رسانند- طالب العلم از قلعه چرور طلب نمودند- مولوی محی الدین که از نشلای چرور رئیس بودنی الفور برخاست و مختم مرحرم را از میدان جنگ برداشته در مقام شرق رویه قلعه چزو ژنجویز نموده بدفون سا محتهه بعد کافر پدکار دوازده روز در آنجا متنام کرد و لشکر دیگر از لاکما راجہ طبیعه طرف کوٹ کروڑ عازم شد- منزل و مراحل طی کرده ور نواحی کوث کوژ رسید و ویل ست شخ جلال الدین روانه کرد که اگر خیرو خولی خود هخوای لمتاب فرما نبرداری در گردن خود انداخته به بارگاه مهاراجه حاضر شوی بهتروال از کرده پدر خود چنان خوای یافت که از یک نفس قوم ثم وربن ملك زنده نخوابم كذاشت- سلطان جلال الدين بمعد (مع) ارباب ملاح ور شمرد آمدند عركس صلاح وادكد اين كافر تشد خون خدام تدى مقام است د (م ١٠) غادمان را طاقت مقابله و انتقام آن نیست بهتراین است که قلعه معمور ساخته جنگ نما نیم هرچه رضای خدای تعالی باشد خوا حد شد- دروازه های کوث معمور ساخته به توب در بكد و تفك وغيرو بيراسته نمودند وكيل را جواب صاف واده معكم شدند- چون دكيل خكور بواب صاف ايشان شنيد كافراز غصه بحيجد وسوار كشت وتحكم نمودكه نواحي این ملک را ناراج و خراب سازند- لفکر کفار جرجا که توانستد ماخته عالم را آتش دادند و تاراج و دیران کردند دهر کس که از مسلمانان یا محتد به شهادت رسانیدند و ملحد کرور محاصره نمودند شب و روز مجادله کروند تا حتی که یک سال منتنی گردید و جعیت گاه وغله اندرون قلعه نیج نماند مرو مان شک آرند مرو مان مبارزان وغیره جمع شده به

خدمت شایزان موش کو ترکد لاچاد شده از گرستی بدایم و آدمیان می میرند چد صلاح ی بیند؟ فرمود که این مسعود که واید شافراده بود آن رابد و کالت بلید فرستاد این مسعود پیش آن بد بخت رسید و عرض وزاری کو " فی قبل محمد- جواب داد که باز روی " پر مثم الدين بيون كشيه به من تغويش كيد و شان تماي رعايا به جعيت ور قلعد نشسة باشد سواى اين ديكر نواييم كرواس ١٠ ب) چان دايد اين مسود از الكر باز آم کیفیت به عرض دمانید فریاده فتلن از باشندگین برآیدکه شابزاده دابدست کافرخونخوار فرستاون خیل مشکل است- شاهراده جون این مخن شنید فرمود که رفتن مانزد کافر بهترین صلاح است که تمای فلق الله ورالمان ور آید دیک نش احتر اسر کفار گردو- بحر است که ندد اسب را تیار برسازند درین شمرد غربو از تمایی علق و از اندرون الل برده برخاست- شابراده توكل برخدا كرده سوار شد و دردانه خلاص كرد و بركس رامنادي كرد جرجا که آوائد بشمدگان بدئد- چان در نشکر کفار قدم رنجه فرمود حرکس را که از نشکر كفار ير شابراده عالى نظر افلو تماي كورشدند وين چين جيسل برسيد ند مجدد ديان شابراده آن کافر کورشد از کرالمت آن زبره مشارح کرام معقد محشت و عرض نمود که ای تخدوم ذاده معالجه كورى لمايان كيند كاين بنده رازن طلاق است كه ورين جاى مائد يا عمل دخل نمايه ؛ راه ملك خود كرفته روان خواجم شد- درين اظهار أن قطب الانطاب آب طیع خدمتگار آفآبه پر کرده ماخر نمود و فنو ساخته آب مستمل وضو را فرمودی چرکہ آپ وضو پر پیشمان خود بملابصارت حاصل خابہ ماشت۔ اول (ص ۱۳۰) داجہ جيسل و نزويكان او آب وضو بر چشمان خويش ماليد- عمو ندم بسارت يا نشد و ديره خود بطرف راه طک خود بیرون کشیدند- بم برین عط تمای الکرکفار آب وضو بر چمان می ماليد و راه لككر ميكرفت، شاېراده به فعل ايزد متعال به فتح و فيوزي وحصول مطالب وافل قلعد کور گردیدند مبارکبادی و شادی به ظهور پیست، والده شریف مخدم زاده که موسوم مصمت خاتون میگفتندی در استفراق اسم اعظم بود در عالم صح آند و گفت پی حصرت علیه السلواة و والسلام این معالمه برو که سلطان جلال الدین چهل سال كامراني ديار بندخوام كدو از نسل او ادلاد بيدا خوا عدشد

ذكروه الالخوظ ميد جلال الدين- نقل است كد مي المطان جلال الدين در خط

کوث کور بادشای با شابط چنان کد از ملک دار حرب لفایت مد سلطنت غزنوی محکم حکم پذیر بودند و عدل و مخص شابزاده با رعایا باین حم بود که شیر با باد (باده) گاؤ و گرگ با گوسفندان الفت و دو کن داشتی و در علم و علم آنچنان متحل بود که عالمان دهر تعلیم می گر فتدی و در مخف و کرایات و علم لدنی چنان مراتب داشت که برشب (ص ۱۳ ب) پیش معرت علیه السلام حاضر بودی- مدت چهل سال ورکوه کرور و ولایت بند کامرانی

لفل است یک روز آن مخدم زادہ بر کری نشستہ بود کہ یک مرد سغیر بوش با چرہ نورانی و شکل بندگان بردانی سغید رایش از سخه دیوار بیرون آمد و گفت که آی فرزند جلال الدين ندو باش وران است كه خود را در باركه مديت برسان و بجاي خود خلف بركزيره افعال سلطان على بركرى سلطنت بنشان- مخددم زاده برفاست عسل تجديد فرمود و در دوگاند نماز مشخول گشت و در سيره اخره جان به دوست سيرد صاحب زاده بلند اقبل في المطان على در آن وقت در عمرووازده سال مي داشت وجيرو محفين آن شخ المشائخ فرمودند و خودرا در احس إوقات دميمون ساعات بركري ثابلنه بشست و ضرب و سکه و خطبه در ملک بنام خود جاری ساخت، چون آن شا بزاده درین عر مخصیل علم شریعت و نص و حفظ حاصل کرده بود سوای علم شرع شریف سخن بر زبان نی رائد و دقت متاز شدن بر کری شای خطاب رسم (اسم) سلطان ابوبکر نموده بودند در مک ضرب سلطان ابوبكر بود و در خانه سلطان على قاضي نيز ميكفتنك چون مخدم زاده دنيا و دین (ص ۱۴) قایمن و غالب گشت کتاب در احوال پزرگان سلف و ارادت خود تالیف نمود مراذكار الماضين نام نماده كه مخدوم ذاده دركشف المبير وكشف الارض وكشف الماء بردست بسياري واشت واشد- صحبت ايثان به حفرت فعرعليه السلام بود- يك روز مخدوم زاده در حجره نشسته بود و عرض مسعود بن عرب رسيد بدين معمون كه اين غاکیای عربه خلیفه محری معروف ساخته و الحال ضعف کمال دارد و این ملک متعل دار حرب ليلا" د نمارا" افواج شاى در ملك دار حرب ماخت و باخت مي نمايد واين خطه در متابعت است. الحال این کمینه درگاه می خوابر که خود را در حضور مشرف سازد و سعادت ایدی نماید که میعاد زندگانی بسر رسیده باشد بجای این خانه زاد از معتبربارگاه منید فرایور حورت محدوم الملک را پندیده آلد که مسود مود دیرینه دیم محبت جد پزرگواد است. بهتر آن است که بین آلیام عمر بالشاند معبوف سازد- ابو الفتح بن حبرالله که مثیبته درکوث کود بود طید ندو به خلعت قاشی بنوا ختند بصوب جسل کر (گری) تعیی فرموند- ابوالفتح دوانه گشت. بعد می منازل دوز بیستم در قلعه جسل داخل شد و مسود بن عرب دوانه طرف کوث کود شده جلد و شناب کوئ به کوئ کده بخدمت (من منا ب) خدام قدم منائن خود را مشرف سائت و به خلعت ملازمت مرفراز گشت و معانب خود ما المناف جدای ملائ و شرو آن یک تن بر نبان مخدم الملک جای نمی کرفت۔

قل است از مسود بن عرب که یک دوز شابزاده از خلوت به مراقب نشسته بودند و بنه پی بثت نشت عون از مراقه برون آمد حوجه به غلام شده فرمودند که این مسود! در اوج مخوظ دين كر معوم في محود اوجني (٢٧) كر نسب و نسل او قبيله قامدتی است در عقد نکاح نعیب لمایان است وازان دد فرزند متولد شوند کی شخ احمه ، دوم على محر ومردورا درجات چدان از قدرت دوالجلال عظ است كه مدى و نمايي عدارد واز اولاد ایشان کری به کری ولادت عارف بالله و رکیس الاولیاء خوابر شد-بموجب عم لم ينل مدارك كد خدائى كيد بنده برخاست و تسليمات بجا آورده و در احس اوقات واسع ماعت مستعد كرديره به طرف اوجين (١٦٣) رواند كردير- بعد چد روز درقسیه اوجین رسیده به خدمت مجلح محمود عرض کرد که این بنده کمید از طرف سلطان الویکر کروری درین جا رسیده اندیدار است که به شرف طازمت (ص ۱۵ ا) مستغید و بموه پاپ شود- ﷺ محمودب پهرخود استقبال فرموده به صد اعزاز جمراه خود ب لمازمت مشرف و معزز فرمیدند- به انواع ممانی که متجاوز الحداست بنو انتد و مرفراز فرمودم- دديم دوز اين ينده به خدمت خدام بجاى خود عرض نمود- يخ موصوف به عرمه اجابت آورد وبه ظعت قائل اين كميد باركاه را بواخد و باتحايف بسيار بجت سلطان العارفين رواند فرمود- بنده به حصول مطالب مراجع شده وركوث كور رميد و کیفیت یک میک حرض رسانید- مبارک بادی شد- آخضرت این کمینه بارگاه راب ناعت مای قافی متاز و مرفراز فرمودند و در آن ایام به انجام شاهاند و انعرام

مشایخاند ولوازم شریخاند تیار محشد و سمت اوجین مراجع کردید شابزاده بلند اقبال چن در نوای اوجین رسید نمای شرفاه و صلحه و فشلای ندی الاحرام به استقبال آخضرت مشرف محشد و عذر خواست درمیان آوردند بعده می شخ محود تشریف ارزانی فرموده و محماه خود کده در حولی خاص حشمان کردائیده بی در در خشل سکون شادی اشتخال ورزیدیم بعد آن عقد نکاح مشتقد (ص هاب) گشت آن شابزاده به مطلب دلخواه رسید بعد بنم مم در دیره استرواد و مراجعت بیرون بشیدیم شخ محود مد (مع) صد افتاد و امراجه بیری بیریم خود مد (مع) مد افتاد و امراج بعد بنم خیری به جمیت و جعیت و جعیت و جعیت در جمیل مرام در کوث کرد راخل محشم و کوس شادی به شد روز نوا خشم

نقل است که سلطان ابویکر ورخاند استور زمیندار قوای خونوی (خونی) که خدا شده بود و تلا ازان احل پرده اولاد به خلوو نه پوست ولا ولد به بحوار حق پوست واین قبیلد در محل حای اوشان سکونت واشند بعد یک ملل پر قبلد شد آن واشخ اجم نام کمدند - چون سه مال ویگر متحفی گشته بعر یک متولد گشت. آن واشخ مح یام نمادند والده شریند به واید صل مح می مختندی - چون جرود پران به پازده سالگی رسید والده شریند به قدرت التی از ملک نا به وارافیقا رحلت قرمود - صفرت شیخا بعد کدخداتی ترک فردت التی از ملک نا به وارافیقا رحلت قرمود - صفرت شیخا بعد کدخداتی ترک فرمود و ریاضت حق اشتقال ورزید ند فرصون حیات خود سکه به بام سلطان احمد جاری ساختد و برکری محرانی والدت منتو و رحون حیال و بیسل و فیرو بر و خود رفته خبری گرانی و الده موجد حامن با خود رفته خبری گرانی و الده موجد حامن با خود رفته خبری گرانی و الده موجد حامن با خود رفته خبری گرانی و شرایط محم و صفیط می فرمود شخ محد در خدمت والد موجد حامن با خود رفته خبری گرافت و شرایط محم و صفیط می فرمود شخ محد در خدمت والد موجد حامن با

نقل است که شخ احر بهد (مع) (ص ۱۱) نظر بیاد بطرف دیپال مر (کژه) مراجعت فرموده بودند و چند ماه در آن جا مائد ند خط سلطان المشارخ الویکر بنام شخ احمد نوشت زیر مصلا نمادند محمو نوقت خط بخدمت دمید بدین معمون که خود را بلا توقف درین جا دماند که استجاب عازم بطرف دوست است شخ احمد مجد مطاحد رتید درین جا دراند بطرف کوت کود گوت بکوچ جلده شتلب در کوت کود رسید مشرف شد و چین حصرت سلطان العارفین تشیح و مسلا و ترقد و عصای بشرف طازمت مشرف شد و چین حصرت سلطان العارفین تشیح و مسلا و ترقد و عصای

تمركت بدست ايتان ميرو و خود ور جمو معور ساختدو در نوافل اشغل ورزيد عد ور اخرشب بحار رحت يوستد على العباح جيزو مخفن نموده در بلوي قبله كاد رون

فرمودیم- عمرایشان بشکو سال بود و سلفان فی احد برکری تعم مستر و محکم شد-لقل است كه وهي فور فوث ور خدمت الويسانب مقيد و حاض او علم لدني و علم مريعت تخصيل نموده وباتى حفرت مخدم الاولياء از زبان مبارك فرموده بو وندكه نعيب فيب يم ورميت ميز تعزاست از آنما يملي فيادِ شد- مَنا لما مّات حمزت ميز اللولياء دربيت الله به هما ميسرتو اير شد- ايثان محسب ارشاد ملي ممير كشة و ردانه بطرف بیت دلی شد (عرك صافران به اشتیاق كمل و وجد (ص ١١ ب) ملا مل در حصار شلدان (۱۳۳) رميد يد درخدمت باركه محد نور الله مشرف محتسد وفي جديد ازايتان مامل فرمود عرب بعد بعث دوز از خدمت اليثكن مرض كرديد عدوز آنجاب فخ (mm) آديم و درمدمت مخ احمد تعنوب (٣٥) رجوع مختلب ده دوز از نيش آنما مستنيش شعه مواجع سیل بیت مانی شد- چان در ومفق رمید ند بخد مت شخ وجه الدین محمد (دجیسه الدین محم) لمازمت مشرف حاصل کردند- ایثان بر احوال صابراده مطلع کشته المجا فرمود کر محدون جا قرار گیرد- آنچه معمود و مطلوب ایثان است درین جلب خنل الى ميسرخام شد- ﴿ مَحْ مُوثِ النَّلَت كَرِدَدُ و دواند شد عد- از آنجا در بنداد كمنه مواجعت فرمودند- ور متنبو عفرت المام المسلمين والموشين حفرت المام اعتم" (٣١) نوارت مامل كوير سد شائوذ علورت نموديد ورشب زيارت آن الم المسلين حاصل شد و دركتار كر فتد و جراه خود در ميلس حطرت مرور كاينات مر وفتر علوقات على مدووات (روع) حطرت محر رسول الله صلى الله عليه وسلم وست في

محد فوث بدست مهتر خطرعليه السلام تغويض فرمودند- حتليات و فيضات و ورجات عاليه

ور آن شب ماصل محست به حفرت متر الادلياء دعده وريافت عيب وربيت الله يرمعنى مقرو شدد حضرت مرود كايات اسم في محر فوث في كمل الدين على شاه رص ما ا) قريتي فرموند چانچ وقت مح بركس في كمل الدين على درويش بيكنتدى و از آنجا

بطرف بيت دني مرخص كشد از آنجا در جده دميد ندا احرام ع منتم كدند- در شب در ریافت اشتل میداشتد حفرت خفرطیه السلام در رسید گفت ۱۹سی فرزند کمال

الدین موعود نعیب شان رسیده مرخیر وست را گرفت و در بیت الله رمانید عدا مسلای حفی (۳۷) ددگانه شرانه به آوردی منج نسب ایشان باتی بود تمای عطا فرمود یم بیانچ چارده مال شخ کمال الدین در بیت ربی استقامت نمود سعادت چارده ج عادده ج عادده من کرد بعد آن به روضه مرور کائنات خم النمیاء ملی الله علیه وسلم رسید یمد چارده سال مجاورت نمود یم سعادت ایری و فوحات کم بیل در خدمت سید الانبیاء عاصل فرمود نده حالات آنما بدان درجه رسید که از حال خود فیج بوش فی دا شند در مکان علوی مشخق می بود یم و آن اشاء حصرت خم الانبیاء به شخ کمال الدین محم در مکان علوی مشخق می بود یم در آنجا فرمود (فرمودی) که ای فرد یم در آنجا فرمود (فرمودی) که ای فرد یم داور موصوف به حصول سعادت ایری و فوحات مردی سکونت (ص کما ب) پذیرید شخ

رخصت حاصل کرد وراه بغد ملتان اختیار کرد- میرشده در نواحی بغداد رسید-ذكر دويم از ملفوظ مخدوم العالم (٣٨) نقل است كه در بنداد في عيل نيرو حصرت قدوة المحققين رئيس العارفين عمرة الكاطين زبدة السا كلين في مجيز من في عبدالقادر جیلانی (A - M) برمعلای عبادگی مجلی بود و آن شیخناب سم سرود اشتیات مى واشته يك روز فيخ كمال الدين در صحراى نواحى بغداد سيرى كردند- قواللان حضورى كل شخ يسلى (٣٩) با او لماتى شدند- شخ فرمود كه مردد كه بيش شخ كده باشى بيان نما يل قوالان بي چد ور مرود بنوائت به استماع آن ذوتى وحالتى به في يديد شد حكى ك آتش شوق شعله زد و افرونت، وجود ظامرى في على بونت و فاكترشد- قوال حیران و متحیر ماند- چون قوال وست در خاکسر کرد گوهر بیش قیت از خاکستریدا شد-قوال بركرفت و در دستار خود محكم نماد- چون وقت شب قوال يخدمت في عيلى رسيد گوبراز دستار در خشید (ص ۱۸) شخ فرمود که این چه چیز است در دستار تو؟ قوال فی الفور كوبر لمعانى بين دوست رباني اظمار نمود- في سيلي آن كوبر راب الل يرده سرو-الى برده في آن كوبر را در جعد دخر مستوره به اسم بي بي قاطمه منعقد ساخته و في كم في به حاوت قرآن مجید اشتعال فرمودی از اصفای قرآن از گویر منعقد آب جاری میشد چانچه اندام تمام آن معمومه ترعمتى الل ظله في ذكور اين حقيقت به مع في عيلى كما سنبني رسانيدند في قال را مطيع تحمل و تجتس بلا عايت فرمود كم اين كوجر

از كما حاصل كرده اى كه اين خاصيت عجيب و خرايب به ظهور پيسته كه در آج كوبر آن نيست. قوال تمام قصد به شخ عيدى مفسل اظهار كرد شخ برفاست و كوبر از جعد مستوده كشيده در مصلاى خود نهاده خود را ناى درگاه بلا اشباه نمود آب عمل شخ كمال الدين به صورت اصلى خود انماء (كذا) فرموده به برد و صاحبان بعد از محافقه و مصافحه كما معود و محفوظ آمده و ما كمه متحل فرموده بعده " شخ يحلى فرمود كه اى شيخنا كوبر به به آخر الني ملك محصومه منعقل شده النان ما نيز به عقد شرى باشا منعقد (م ١٨ على شرى باشا منعقد (م ١٨ على كال از خد س شخ محل الدين ايجاب آوروه قبول فرمود در بعد از حش ماه منطل و مراحل كمى كرده وركوت كوثر رسيده بعد از سه مال فرزير ارجند در ناصيه آقلب محانى و متاب لمحانى از فدج زيده جيلانى (٣) تو لدكشت و مطالحه نمود اسم المنات به محمومه ماسومه المين به بي كمال خاتون تولد شد به رود از افتضاى بدت چمار مال محمومه ماسومه المين و مراحل على ميدا شد بهردد و بادران بايكدگر افغات كي ميدا شد كين اشتال مي و المتاب مي المنات اي مي مين فرمود عور استه ترد و استال مي و استعد كي و اشتال مي و استال مي و استال مي و استال مي و اشتال مي و اشتال مي و اشتال مي و اشتال مي و استال مي و اشتال مي و استال مي و اشتال مي و استال مي

لقل است از كتوبات شخ حن ديبال پورى كه شخ احمد صاحب سلطنت دوائى ملكت پور شي درخواب ديد كه شخ الشاب شال الاقطاب شخ سلطان على در جمره مسكت پور شي درخواب ديد كه شخ الشائخين تقلب الاقطاب شخ سلطان على در جمره نصب بور فرموزندكه اى فرزند أو در قاطره ايجاد دنيا اوقات عمر صرف ميمائى بغير علم جمد يجا است و نصيب شما از خدمت شخ بمثل الدين سليمان (٣٣) از معرت معرب مقرر است، در قصب كو توال (كوتوال) (٣٣) سكونت دار ثد بد خدمت الشان ارزائى داريد (م ١٩ ا) جمرجد نعيب است بتو خواج رسيد على العبال شخ احمد از علاقات دفيادى بديل و معطوب شد - شخ بحاى خود محد (م) چند كس خادم مسمت تعب كو توال (كوتوال) دوان كشت بعد بغتم نود دميد (م) چند كس خادم مسمت تعب كو توال (كوتوال) دوان كشت بعد بغتم دوز در قصبه خدكور دميد و يخدمت معترت شخ بمثل الدين قد بوي عاصل كرد مثل فرمود بجد المجدود و الكرم بنمان نيست و پوشيده أن فرمودند خاطر جمع دار و جموه مسكن

مرحمت فرمود و دونه ارشاد كرد عد بعردان دو مال جله با و رياضت كثير عد فيغات رباني و كرابات رحماني به يركت مرشد فيخ بحال الدين سليمان كشوف كوت و آنچ نعيب ايشان المات بود تماي عاصل شد - مرتبه علو و كرابات و حسات دونى شد حضرت فيخ بحال الدين فرمود كه با سلطنت در نعيب شا با قيمت كديد بر ملك مخصر شويد - معرت في احمد بعد مه مال به درجات علوى رسيده در دولايت فود رسيده كامرانى كد جين معرت في احمد اس به به باك الإيغراد رسيد بعد از يحد دوز في احمد زمي اباك از بغراد رسيد بعد از چود دوز في احمد فرمود كه اي برادر معوم دوم في عيني نعيب ما است كه در لول مخوط اين بخين است في قرف اعدون اللي بده دا فاجر ماخت اوشان آمنا فرمود و خط به خدمت في عيني دواند آن من قبل كرد از ين فرمود و خط به خدمت في عيني دواند تود و خط به خدمت في عيني دواند و و اي برده برادران و اعدون المل بده مستد كشه بعوب بغداد مراج كرديد عد بون در جابر دو برادران و اعدون المل بده مستد كشه بعوب بغداد مراج كرديد عد بون و بغداد رسيد عد بحد (م) في المن بود اكث كي دو دوز براي عقد فكاح في با جنب اسباب شاي درخدمت شيخ جياني بويدا كشت كي دو دوز براي عقد فكاح في بي جنب اسباب شاي درخدمت شيخ جياني بويدا كشت كي دو دوز براي عقد فكاح في في جنب اسباب شاي درخدمت شيخ دران دويك عولي قبل خود فتائير عداد في في جنب دركوت كوثر درسيد عد مود برادران دويك عولي قبل خود فتائير عداد في في جنب دركوت كوثر درسيد عد مود برادران دويك عولي قبل خود فتائير عداد في في جنب خاتون جاد پرموند شرد

اول :- حفرت مخدم عبدالرشير" دويم :- في عبدالرحل"

سعرة في الر

چارم نه فخ سادمن

ويک دخر بی بی بعران خاتون توکد محشت (ص ۱۲۰) ویشخ احمه خوث راسه پر ديگر از عورت ديگر بودند:

اول: في موى نواب

دوم: ﴿ وَادْلُورِيا ۗ

سوم: في طال فقيرٌ

من احمد فوث باتى عرور فقيرى كذرائد على احمد فوث يخدمت من محمد فوث ماى شد که ایشن بر سلخت قابض شور کین می آج الفات نیکد- عالبت برای قسمت فرانہ الی آوردی۔ ایٹان فرمودع کہ کی باشد۔ ہرچہ جدوجد نمودند شخ تمول کرد۔ هت بانزده سال بردو برادران ميكا كامراني فرموديد بعده في في فوث به رحت حق يوست - بم پهلو پدر يزركوار در كوث كردر دفن فرمودند - هخ احمد فوث كامراني ملك و ظعت سلطت به براور زاده ميخ بهاء الدين داديم چناني مردم مشارخ و زميندار و شرفاه از برریار معروفه ظعت ماتم بری بر آورد و جزی فقرب خدمت مخفخ احد خوث آوردند آنم تغويض به شخ بماء الدين ميغرمودي- آن وقت در عمر معرت فيخ بماء الدين ددانده ساله بود د در عرمخدوم عبدالرشید نه ساله بودند و دیگران برادران خورد ساله بودى و حفرت على بهاء الدين حفظ قرآن مجيد بابنت قرات در كوث كرور از مولانا نعير الدين بلي حاصل كرد و مير محت برست خراسان د بغداد (م ٢٠ ب) واز آنجا به بخارا آمد ور تحصيل خوائدن علم اشتقال كال نمود چنانچه به اجتماد رسيد واز كمال منتي و صلا میتی که داشتی ایل بخارا ایشان را بهاء الدین فرشته شمنتند و اورا در خراسان و يخارا شرتى معيم بودى ازانجا بجانب بيت الله مريمت نمود بعد از تشريف سعادت حج و زیارت مرور کا نکات خلاصه موجودات محر مصلنی صلی الله علیه و ملم موازنه خ مل مجاورت کرد و پیش می کمل الدین محد میسی (۱۳۳) که کی از مدوان کبار بود به تعليم علم لدنی مشخول می شد و من بعد آن نتوطت و معادات که از کالمان حاصل کردند کا رسیدن مشموحا" در میر افعارخین (۳۳) ورج است واضح خوابد شد و سلطان شخخ اجد غوث در ولایت تحمرانی در سال پس از شخ عجر خوث به جوار رحمت حق بیوست به پهلوی برادر مدنون فرمودند- آن وقت عمر مخدوم عبدا فرشيد چهارده مماله بود و والده شريف و خاله عفيف عين حيات بودند و عرفي احد غوث بشاد وحش سال بود- بر فرش ماتم برى شخخ احمه خوث بنشست. تمامی ملک دیار ہند دلایت کلح و بخارا و غزنی خلعت ارسال نمودند مخدوم زاده را بر كرى سلطت نشاعرت مخدوم زاده را فعل يرداني شال مال بود- در خورد ساهی چنان عدل و تخمل و شبط سلفت نشاند که از قبله کاه ده حمد زیاده شر و ملک عملک حسن اظاق ایشان مشبور گشت و حصول (م ۱۲۱) خراج مملکت دو برس و سه چدال آمدنی گرفت و رعایا آباد و خوش و خورم (خرم) گذران می نمود و بخت مخدوم عبدالرشید را بی بی قاطمه خاله عنی (ایمنی) امل پرده شخ مجه خوش مرحوم سفیر در حین حیات خود باعایزه بی بی کمال خاتون (۳۵) منعقد سافست بعد از مدتی از شر بی بی کمال خاتون دو پسر متولد شدند - کی شخ ابو بیکر و دم شخ مجم من بعد مدت سه سال بر دو بهشیره بنت عیلی محیااتی بجوار رحت حق قریب سمستد و در کوث کروژ مدفون فرمودند -

حضرت مخدوم عبدالرشيد به محم ايردى با كمالات و بركات به طرف ملتان بحت لكان قدوم ارزاني واشتد در آنجاكه الحال روضه منوره مقدسه شخ الاسلام مخدوم بماء لدين است ور آنجا مكان آمر آباد استكمى) پر اير (ايش) ممانديو بود سكونت فرمودند كه دران زمان در ملتان جنت المكان شخ محمد يوسف المعروف شاگرديز (شاه كرديز) (۳۸) بوو به ارشاد بسيار و كي چاه مشهل كريالي (كمريالي) دردازه (۲۷) زير قوده كلان (۳۸) مشهور است كه بغير نرگادايي جاري ميود اين طور صاحب كشف و كرامات و كماليت بسيار داشت كيروز حضرت مخدوم عبدالرشيد در آنجا شريف فرمودند چاه را از جاري شدن موقوف فرمودند آمال چاه ندكور از جاري شدن موقوف است اكابران ملتان از حن لطافت اين كرامات جران ماندند منقاد و مطيح (ص محت و مودت آن ظاهم اتام عقد مجت محموف محموف الله و جان را فداي ايشان كردند طايفه جمال و گراه و كم بحت را كه در امر معروف كيم بر بودند ارشاد ميفرمودند آ بحد يك منجاه و چهل كس راب يك نظريا كمال دو را علم تدريس نص و حدث لا خاتي بود علق استفاده ميكر فتند بهنتاد آن از علم ايشان و در علم تدريس نص و حدث لا خاتي بود علق استفاده ميكر فتند بهنتاد آن از علم ايشان و در علم تدريس نص و حدث لا خاتي بود علق استفاده ميكر فتند بهنتاد آن از علم ايشان و در علم تدريس نص و حدث لا خاتي بود علق استفاده ميكر فتند بهنتاد آن از علم ايشان فرديد شال شامل گرديدند.

یک شب در مطالعه کمتوبات بمعه (مع) عالمان و فاصلان محامیه و مباحث میمنودند آ که یک پاس از شب باتی بود که خواب بر ایشان غلبه کد و خواب شدند- بمعه (مع) پدر بزرگوار طاقات فرمودند- اوشان گفتند که آی فرزند بعد چهار روز حضرت شخ بهاء

الدين برادر عم ذاوه شكن بمعد (ح) حصيل مطالبات دفي و ونيلوى از سمت بيت الله در ملكن ميرسد على دابايد كه بمشيره خود را بادشان متعقد مازى و توبد زوارت حشن خواحی رفت' از آنجا حمیل معادت و نمت که از روز ازل در نعیب شمن است و بتيه را در بدان (۴۹) محمی خابي كرد- مخدم از خاب بيدار شد و از آمن برادر خشدل شدو از اشقال دغوی دل را معناب کردانیده محظر بهدار.

نقل است که بعد از چهادم دوز در اندر کوث لمکان دیو دردانه تشریف فرمودند-وقت نماز محر يووفت ميشى- طلب آب فرمودى- چاه ترش و تلخ (ص ٣٣ الف) بود و ولو برجاه حاضر نيود- تظر مبارك ور جاه فرمودند " آب جاه بغضل رب العالمين بالا آمد وضو كرده نماز گزار ديم وكف دست خود در چاه كردند " آب چاه شيرين شد- اين خبر يخدمت مخدوم عبدالرشير مسانيديم- ايثان في النور سوار شده آمد ند و بمعه (م) فخخ بماء الدين براور خود طاقات كردير بود لماقات برسمت دولت خاند برود براور تشريف آوردند و فاتحه خوانی والده شمیضه عفیفه در پیش کردند- بعد الفراغ فاتحه خوانی مخدم عبدالرشية بمثيره خود باسم بي بي بعران خاتون بمد (مع) فيخ مِماء الدين متعقد ساخت و ہفت فرزندان توکد شدند۔

اول: في معدر الدين عارف بالله <sup>رح</sup>

وديم : مولانا برحان الدين

موم : مولانا قدوة الدين

چارم : مولانا عمل الدين

بنجم: مولانا شاب الدين

حشم: مولانا مباء الدين

بغتم : مولانا علاء الدين

تفدم عبدالرشيد مل وطك و خرائن تغويض شخ بهاء الدين نمود و دواع طيد- هخ بهاء الدین فرمود که ای براور رت کال بر آمه که فقیر محب قست آبخورد از دولت ملاقات دیدار محروم و در فراق ایشان هنطرب می بود و الحال آن برادر مسرمی شوید "

نومی قبل نیست. مخدم کا هر کرد که چنانچه آن براور محسب نعیب آخورد رفته بودند م ان بنده را حم شده این مجلت و از اسنجا وداع کدو بخت کس خادم حمراه داشته روانه بطرف حشن (ص ۱۳ ب) كرديد و في بماء الدين برطك و ممكنت و ترائن مخلم گردید- محددم عبدالرشید از لمتان در شر براد (۳۹) دسید- آنجا فی نسیرالدین صاحب مراتب و کشف و کرالمت بود- پخدمت ایشان لما قلت فرمودند- (دِ میدند) که شا از كاى آييد مخدم فرمودك از خط وار الدان ملكن فرمود كد في بماء الدين رايم ميدانيد؟ ايثان عرض كوند كه برادر عم زاده فقير است الحال از بيت الله ور مكان رسده- مجد شنین برخاست و درکتار گرفت و معدرت بسیار کرد و اندرون جمو بد-ہفت روز نزد خود داشت و نعیب کہ از ہمت کالمہ ایٹان بود محدوم قوجہ فرمودند و وداع كردند و از آنجا به تيرز (٥٠) ورضدمت سيد حيني (٥١) كد كي از كالمان و واصلان ح بود برادر معرت جلال الدين تمرزي (٥٢) كه در شرتمرز ماحب كفف و كرامات و زبده مشایخان اکبر بود و به شخ بهاء الدین محبت بسیار داشته شرف طاقات حاصل شد-شاخته بسيار توجه فرمودند و كفت اى عبدالرشيد كيفيت براورم ميخ مماه الدين بغما يل عرض كدم كه اوشان ور لمكان جنت الكان جميت واردر فرمودكه انشاء الله تعالى عقريب بوصال بركمال اوشان رسيده خوابد شد- جردد مشايخان از صت عالى خود باين فقير النفات فرمود يد - از آنجا يخدمت في تجم الدين (١٩٥٠) الفاق طاقات افأو - اوشان نيز توجد فرمودند- از آنجاكد اين فقير را اشتياق كمال بد رسيدن (ص ١٢٠ الف) حين شریفین بود- شب (و) روز منازل و مراجل بریده امید بغشل آن قاوری و تیوم نموده در حرم کعب رسیدم- ج اوای نمودم- بعد اذان بد روضه مرور کائلت مر وفتر موجودات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رسیدم و سه سلل ور مجاورت روضه متوره كذرا نيدم و درخدمت في كال الدين ميودم- يك شب از حفرت مرور كائكت ارشاد شد که ای عبدالرشية نصيب شان از نزد سيد على بعداني" (۵۳) است بد در آنجا- این فقیر (از) حضور پر نور مرخص شده راه شر بدان (۵۵) پی گرفت. از کناره دریا مراحل شده چون در بندر سکندریه رسید (۵۴) در آنجا زین بندر مقدار ده یکمه پره (A-۵۲) پیدا می شود و مردمان محاصر واحمل محم بر آن زیین مقید اند- در

آجها یک فقیر مرو پا برحنه ورمکان تحیر استفراق میداشت. نزدیک آن بزرگوار ر تم بنشل پروردگار در عالم محو آمد و ترحم فرمود و گفت که مسمت عمدان میروی؟ عرض فمودم که اذان صاحب کشف و کرالمت ایج پنمان نیست. فرمود که ندو رو که آن میعاد فعيب شاور رسيده "باز دومكان تحر منتزل كشت. اين فقر حقراز دريا در والايت عور نمود برکت نطارت ومدیشان احمل طمارت که در آن نواحی بودند محت سعادت ابدی حفرت سلطان المشارئ والملت مصلوى وآن برحان دين (ص ١٣٠ ب) محبت نبويً و آن بروروه سلك نبوت و آن خواجه وليل فوت و آن محمكن ولايت و آن متوكل مرايت بمكى سيد على بعداني سكم ايشان محبت واشتد با ابدا لفرح طرطوى (۵۵) و او محبت واشت با فيخ عبدالوامد (۵۸) و اومحبت واشت با شخ شيل (۵۷) و اومحبت واشت با امام موی رضة (٣) واینان محبت واشتد باالم موی کاعم (١١) واینان محبت واشتد با الم جعفر صلوق (٣) و ايثان محبت داشته با الم باقر (٣٠) وايثان محبت داشتد بازين العلدين (٣) وايثان محبت واشتد با الم حسين وايثان محبت واشتد بالعفرت مرور كائنات محمد مصلتي صلى الله عليه وسلم لمازمت حاصل كرد- حالت فيش راني ایثان این بود که در مفاصله یک کرده دد جموه معمور فرموده بودند- یک سال چله در یک جموه اوا میفرمودی- بدو ختم چله برون از جموه تشریف می فرمودی- مریدان مایک سال جمع ميشده- روز متمت جياً و راسما مريدان مف بسة اسماده ميشدد- حضرت سلطان المثايني بسوب جمود اني رطت تحريف مينر مودير چيا و راستا بر مردان نظر میغمودند- مردان رامتا در مرتبه خوشیت (۱۵) میکشند و مردان چپا در مرتبه تلميست. (٢٢) اين فتيرود صف حروان داستا استاده بود- معرت سلطان العارفين نظر ترجم ففر مودشد فقير در دنبال آن برحان الملته (ص ٣٣ الف) والدين روان كشت. چون بر دروانه جموه نانی قدم رخیه فرمودند بر بنده نظر کرد و از زبان دربار و کوهر نار . فرمود که حبوالرشید اندوون بیا- بنده بحکم اندوون تجوه دفت " آنچه نعیب از معرت محریت عظم بود عطا فرمودند- از مد زیاده اقاضت و مو بست فرمودند- دوگانه شکراند بها آوردم- مالت این فقربه مد اعلی رسید- فرمودند که بدد در مجوه مجر جمیت کن-فقير را از فرش ما مرش في تبالى در نمائد- فقير يك سال در مجمو مشنول به حق بود-

بعنی روز حعرت سلطان الشاعین بنه را ور تجره ریامت یاد مینر موند- بنده بکتور مثرف به فین جدید منتیض میشد مردان کیر الجاعت در خدمت آن سلطان المثالخ قديم نشت بوءر وگ حمد حركت كوكه لمان دا مت مزيد (ميد) و عمد بعد ور خدمت فيخ العارفين مداومت ميداريم نظر ترحم به ميان مبدول ند شده واين ورويش مسافر در ايام معدوده في النورب مراتب اعلى رسيده بعد تتميت جله حطرت اعلی از تجره تشریف بیرون آورد مرران تمانی جمع شده دست بست بزبان مجرد نیاز بد عرض آمدند که ای بحرفیوض اثنی و ای حلب کرم نامناهی که این احتر الکلاب درگاه بودر كى رارت بيت ملل وكى راى ملل امت كه وست موال پيش ماتى ذلال نوالجلال افراخته حتی الحین قلمو (ص ۲۴ ب) انسیرالذات در قلب قلیل (۵) کثیرمقلر شده با علشان از ملق این احتر الحلق فرو شیند کسد افوار از شوق ندق اصلن عیان بيندواين درويش بمدى به اقل ايام به مد للافت و أكرام كرم و معزز شعه بينم ك مرايد صاحب نيي و فوايد ظامد لادي در جب .... عفرت سيد على از جره تشویف فرمودند که عبدالرشید فرزند ارجید طالب کار حدی احتیاج با (نا)- شهباز صت ايثان بلد رواز است مردان مت باجرع نعيب شان از تقرح بدايت تملين .... و تمای مردان بحکم حضور حتوجه این احتر محتند و فقیر جرعه ازلی که در لقدح این احتر مقطر شده بود بحكم مني كال به اين با رمانيد و ارشاد اجازت بعد از رت سه مال تغین قرمود که ای عبدالرشد به وطن اصلی خود مراجعت کن و دخله جنت المکان ملكن استقامت دار و از علاقه ونيا ترك كن و خود را مؤكل كردان و آنچه اسكن دارى تمای در راه حق نار کن و خاکساری پیشه داری و زیب و نینت بر خود روا عماری و میلاد از اولاد خود مقرر کخی و روضه و خانقاه خود بنا نخوای کرد و کسی را مرید لت کپ (۲۷) نه نما بی با اجابت کال بزیان از اولاد تو از تاور ندالجلال عطا خواید شد و خاکساری تو ب ردضه مزین بمشا تواند شد و مردان کل چیوی شخم فرزیمان تو یجا خوابید آورد و اولاد تو (ص ۲۵ الف) حماج يكديكر نخوابيد شد و مرضى فرموديم-

نقل است که چون مخدوم عبدالرشید از منی کال خود رخست شده رداند طرف لمکن شد حالات بسیار از داردات اتی و فتوطت ناتمنای ظاهر گشت و آتش شوق ربانی چنان شطه افرونت كه ساحت جساني و فم انساني تماي تلف شد- مدوم مومد حقيق ورراه در غاری داخل محسدو چشمان تخریر آسان بیتند ما رست مشش ماه از خوردن و آشامیدن و پوشیدن نج خبر نمید اشتد شخ عبدالله خادم که رفق سربود او نیز مدت جراه ماند آخر چون مخدم ور عالم محو نايد حمانجا گذاشته رواند بطرف مآن شدر چون درين جا رسيد كيفيت تمامي في في في المسلمين حفرت في بهاء الدين مشروعا عرض كرد من بهاء الدين ابن احتر را عليده و سمت كوستان جراه فيخ عبدالله براي آوردن مخدوم عبدالرشيد روانه كد- اين احقر العباد بفرموده في حفرت بماء الدين رواند مشت- بعد مدت بر سرعار رسید- مخدوم در عالم تخیر مشتین (مشغرق) بودند مجرد رمیدن این احترود عالم مح آمدو پر میدند چرا قدم رنجه رافرمودید؟ عرض کدم که بده را حفرت شخ بهاء الدين زكرياً براور عم زاده ايثان بخدمت ثان فرستاده كه خدم صاحب ور لمآن تشريف فرايو، برجه تحم شود- محددم عبدالرشيد از (ص ٢٥ ب) مصلا برفاست و جمراه این احتر العباد روانه بطرف ملان گردید کین مخدم مشنق وحدانيت گان محو در شوق و گان با جذب مي بود- يخريت در ملان رسيديم- بخدمت في بماء الدين و تماى يرادران طاقات نمود ندد بعد چد روز في بماء الدين فوسود كه اى براور این ملک و مملکت و نزاین ملک ثا است در ضط خود باید واشت که نزد ا منجا نب . المانت بود فهيده جيرند- مخدوم عبدالرشير جواب داد كد اي برادر بوجب فرموده مرني كال از دنیا و كارخانه دنیا ترك گفته ام- از آبادی ویرانه د پذیر دار میدانم- این ملك و اسبلب وفرتاین ذمه شا است. شخ بماء الدین فرمود که مادا تحول نیست. عاقبت الامر بعد جواب موال بسیار همین مقرر شد که جمه اشیاء و خزاین و ملک در میان خود با قست بلید کدکه حق العباد دمه کمی باتی نمائد- ملک را از دریا راوی قرمه اندا ختله قرمه ملک طرف شن رادی در حصه تفدم عبدالرشيد آمد و طرف غرب راوی در حصه في بهاء الدين آمد و ديگر اسباب نعفا نصف تنتيم فرمودند و كور اشرني و نقد ديگر و اجناس بم یک یک حصد در تختیم خودها آمد خددم عبدالرشیر تمای نفته و اجناس را در تفرف درویتان و ساکیتان (ساکین) نی سمیل الله وقف کردنه با بحد یکه بجت خریج شبینه باتی نماند و آن روی دریای راوی (ص ۲۱ الف) حجره سا محتد و بخش مشخول

مستند حفرت فی بهاء الدین بختم روز برای الماقات براور خود محدم عبرالرشید تشویف میفرموندی با روزی فرمود که ای براور علاقه تبایل و براوران شا بسیار است و لازم که برای ایشان جای سکونت می باید کو با برکس آرام یا بر- فرمود که موازنه و کموه از ملان طرف شرق قلعه زشن از ابراللتی و بای الدین قوم مل (۱۸) و درمیان و ناله کلان خریده ایم سکونت و را شجا خواجم نمود فاطر شریف جمع فراید-

نقل است که آن سلطان الملت مصطفوی و آن برمان الحلعت دین نبوی و آن زيره سلك نبوت و آن نقاده ودومان فترت و آن مشمكن عنوان بدايت و آن متوكل فثان ولایت و آن پیشوای یقین و آن مقترای راه دین و آن گره کشای پرده وصدت و آن ها بنمای طریق معرفت و آن آفآب آسان کرم و آن ، محرمواج علم و علم و آن لجر حیا و مِعْا و آن معدن جود و وفا و آن تنس افلاک معرفت و آن قمر اوراق محرمت و آن بر ريه صاحب اصحاب فتوت والجود وآن زبره اولياي معبود وآن برر عار فان برايت وآن كال بارگاه عتايت وآن غليفه الني وآن وافي نامتاي وآن سلطان شريعت وآن برهان طريقت وآن صابق ورع وآن عالم شرع وآن تدوة الوا ملين وآن عوة الكالمين وآن مرشد الطالين وآن شيخ المشاعين (ص ٢٦ ب) بندگي حفزت مخدم حبوالرشيد" عَالَى التركي الاسدى (A-۱۸) الكير المنير قدس الله مرة العريز اوام الله فوحد از جرو تجريد كناره درياى راوى بمعه رامع) قبايل و برادران و متوسلان ست زين خريده خود كه از مرلان ندكوره خريده بودند روانه شدند و هيخ الاسلام والسليين هي بماء الدين بمعه (ع) جمه فرزندان و مي فرز (فغ) الدين عواتي (١٩) و محددم سيد جلال الدين بخاري برای رسانیدن اسباب و قابل باخدم صاحب روانه شدند و در زمین مید خود رسیده متعم كرديد ند- چد روز في المسلين در آنجا سكونت فرمودند بعد از چد روز مرفع شدند- شخ ابو بمرد شخ محد ما چند كرده مرأة (آمديم) باز رخصت شدند-

حفرت مخدوم عبدالرشيد در نشن ميد خود در ممارات مردانه و زناند اشتعال در نيدند در ممارات مردانه و زناند اشتعال درنيدندو بناى مكتفارى زراعت افتيار كردند و نالد از درياى رادى به تمشل دريا كندائيده آوردند- در آنو قت تماى از درياى رادى به تمشل دريا كندائيده آوردند- در آنو قت تماى از درياى رادى آباد بود و جمد زهن سراب ميكر ديد و جركس را از متوصلان (متوسلان)

خود نشن قسست کمده تنویش سا محتد که به اختیار خود کشتاد کرده در خفل عبادت و ریاضت لیل و نماد اشتثال داشته باشد-

نقل است که ابو اللح و مآج الدین از دار فا بدار بنا (س ۱۲۵) رطت نمودند و فرز دان آنها على و شد علی بام من بعد رطت پردان بعد (ح) مخدم صاحب وعوی قیست زشن نمودند که بما نرسیده و (ب) طمرتی حدد مباحث را چیش نمودند که بما نرسیده و (ب) طمرتی حدد مباحث را چیش نمودند که بما نرسیده و (ب) طمرتی حدد را چیش خراشیدگی چیش کر حسد مباحث باسخان به بمردد بداوران را اثر محمد محدد مباحث فرمود که بدید بمردد بداور از زیر مصلای حضور (ب) قدر قیست زشن که دانند شمره مجرید- چون اندرون جمره رفته مده مرد به بادر داشتر توده زر مرخ و د نظر ایشان افاد تا شمره بداشت در خاند خود و در مداشت در خاند خود کردید که مداشت در خاند خود کردید که در میش براست از چیش با دور شوید آنها در اندک کردم کردید عدم مناز و مرت گرفتار آمد که در مین حیات در حضور آمدان نیا فتد و در در اس مرک بیم جایی نیا فتده و در در گورستان مخدم مساحب مقام کورستان اید مرک بیم جایی نیا فتده آثر مرده در در در گورستان مخدم مساحب و فن کردی آن مود از قبر بیرون کشیده شدی آن دو آرا برداه اوشان افاده بودی سال هین محکم است -

نقل است که مخده ماحب مسه سه مشاد زراحت برای دوزی طال اختیار کرده بود و دعایی معدد کد کیان برکس از دو دعایی معدد کد کیان برکس از داده احتفاد (حم ۲۷ ب) از حمد محصول که خود فعل به فعل برمانیدی و ایشان تبول فرمودی و آب داب سبت دلت صرف مینمودی و خرج ساید و چراغ می نمودی و خرج خاند و نظر از خود کاشند کردی و بیشاک قبل پشیند میداشتی کیل و نماد در صوم و تخیر و استفراق محوی بود، بدون ملاقت بم مشرب در عالم محویا دیدی.

نقل است که مخدم صاحب مخدم عبدالرشد اورد پهلوشد و از درد بسيار مخير كرديدشد- چين دقت شب شد رجوع به معرت عليه السلام آوردند و عرض كردند كه يارسول الله كه درد مواجران ساخته ارشاد شدكه در پهلوي شا نطفه قطب است و اشخراج او از بلن وخر حفک (تعلق) (۵) بادشاه ویلی است بادقی که خروج نطفه نخابه شد درد دفع نشود- محددم عرض كردكه آن بادشاه و بنده كدا كونه القاق الدر بدون عنایت حضور؟ ارشاد فرمودند که علامات ناری شان تفویض است بطرف ویلی روانه نماید- آن علامات مرفت طرف ویل روانه نمودند- عجد دسیدن ویل ور چیم عفک (تعلق) بادشاه سرایت کرد- آنچه آب و طعام چیش بادشاه می آوردند تمامی به غلاظت مبدل ی شد- از وقوع این حادثه بادشاه جان بلب رسید- ایلی بطرف شخ الاسلام والدين في ماء الدين بجست دفع اين حادثه مهال (بايل) روانه كرد كه بحد مت شيخ السلين اراوت و اعتقاد بسيار مي داشت- چون ايلي به المان رسيد و كيفيت احوالش (ص ۱۲۸) بعرض رسانید شخ بهاء الدین فرمود که معالجه این معیبت صعب از براورم محدوم عبدالرشيد خوايد شد- القصه حضرت شخ بهاء الدين بمعه (مع) ايلجي سوار كرديده بخدمت مخدوم عبدالرشيد تشريف فرمودند و حالت آن فيخ موحد آنوقت این بود که بهعه (مع) چهل کلبه رانی جاری دا شند در زشن کشنار میکردیم- ایلی شخ بهاء الدين مله ملام داوند- جواب سلام از مخدوم صاحب حاصل شدو وركلبه راني جارى واشتمه چون باز نزد اليلي رسيد ئد جواب سلام فرمودند كه ومليم السلام و استاده مائدند- ایلی عرض کرد که یا حضرت آن صاحب شرع شریف و فرض الله تعالی را دانف اندو عجب كه جواب سلام فی الفور نداوند باعث تاخیر چه بود؟ فرمووند كه فقیر درین جانبود ودر دبلی رفته که خانه بادشاه عنکسه (تعلق) را آتش گرفته و عاجزة السلان مغلك (تعلق) كد موجب فرمان حفرت حق سجاند حرم استجانب است ور محاصوه آلق آمده بود ان مستوره را از آتش خلاصي داده آمده ايم باعث باخر جواب سلام هين بود- درین استماع آن المیجی متجب شد- بمون روز و وقت آن روز و ماریخ واقعه برست قاصد بمعد (مع) كيفيت بطرف دبلي ردانه كرد و معرت شيخ المسلمين و مخدومً باید گر مصافی کردند و در خلوت شستد و مصلحت شمر دند که فکر این باید کرو- آن برادر داين جانب روانه به دبلي خواتيم شد- القصد جرده برادران بصوب دبلي ديره كثيد ند- بعد از پانزده روز قاصد باز از (ص ۲۸ ب) دیلی آمد و کفیت محاصره آتش بر مستوره معمومه ظاہر ساخت که اندرون الل برده گوائی وادند که کی فقیر پشینه بوش مرا

از آتش برون کشیده و ظامی دادم ازین دانند الیجی معقد گشت وحلقد مردی و متابعت ور گوش خود انداخته چون مرود مشاعنا روانه طرف دیلی فرموده و د درتصبد لامور ریدی آن زمت از منک (تنلق) بادشاه دخ شد و محت گردید- بخدمت شیخا آمده در لابور رسید و عرض کرد که ای پیرد تنظیر یرکت رخ کرن این طرف شا (زحمت) دفع شد- چان در دیلی با باوشاه تشریف فرمودند تمامی امیران و دزیران به استقبال شرف سعادت حاصل سا عتد و مكان نزول به باركاه سلطان خفك (تغلق) به شرف با بوس مستغيد شد- حفرت فيخ بماء الدين كيفيت عقد معمومه الكشاف فرمود- لاعار آن سلطان دبکی قبول و منظور کرد- وقت شب جعه فنگون و خطبه آن معصومه به مخددم عيدالرشير فرمودند و منعقد سامحتند آورده اندكه والده شريف بيغم (بيم) سلطان خابش فمودكه شوهرعاجره خود را مشامره خوابم كرد- ونت دخول اليت معاينه و مشامره کرد که بزرگ ضعیف و معمراست و معمومه خورد سال ٔ از ناسف و تنکر میجک آتش بداشت و بر پوشاک و سر خدوم عبدالرشيد انداخت تماي (ص ١٢٩) افكر آتش جوا برو مواريد گشت و بركس مجو نار چيان كرفت د آن مستوره بيم از كره خود منغل شد و مغفّد گشت. درت دو سد ماه در آنجا سکونت دا شند. بوده ٔ باال و مثال و اماس (اثاث) شابانه رخصت شده بخیر و عافیت در ملتان تشریف فرمودند و مخدوم صاحب بمعه (مع) الل برده بادشابزادی معظم خاتون بسیار رغبت میداشت. بعشی اوقات که به عالم صحی آدند مینر مودند که از بعن شایک فرزند تولد شود که اسم آن مخدوم حن در لوح محفوظ نوشته است. در مراتب قلب الاتطاب خوابرشد و از تشرف آن بسيار ورويشان عالى بهت خوابند شد- آورده اند بعد از يك سال از بطن بي بي شاه يغم (يكم) مماريخ يست و بغتم رمضان البارك ونت يك پاس شب الذشة متولد شد- اسم آن فرزند مخدوم حسن مقرر كرديم أسه روز از يستان مادر شير نخورو ب رونه طيب مشغول مانده بروز غره شوال ايام شريف فطر روزه افطار كرد

آورده اند که موی مر آن مخدوم زاده به لمعد نورانی بیشل می آبان و در خشان بودد در بر ماه سه روز روزه طبیب می داشتی و از پستان دامیه شیر نخوردی و از ذکر زبان شب و روز بند نمی کر دی با وقتی که مخدوم زاره در عمر چهار ساله شد تغویش استاد که در علم نص و صدیث عالم کامل بود فرمودید و در پخ سال تمای (ص ۲۹ ب) علم نع و صدیث به مام کد از دیاری به مصل کدد در در سالمی علم نعس و صدیث ملی المکان گشت. برعالم کد از دیاری کد به المکان گشت ماحب وجد و رقص بودو در کند به اثبتان می کد بهد کس مظوب میشد صاحب وجد و رقص بودو در کشف و کرایات بی انتما و بی بهتا بود و بهواره از پدر بزرگوار تنتین میگرفت ر روز بدز در مراتب علو درجات، میشد

آورده اند که یک روز مخدوم العالمین مخدوم عبدالرشید در حجرو نشت بودند که قامد معه كمتوب از شخ المسلمين شخ بماء الدينٌّ رسيد و كمتوب بخدمت مخدم عبد الرثير " رمانيد- نوشته بود كه لهل شهباز (ا) بمعد (ع) جماعت كثير آمده و ملكن را کامره کرده از راه کرامات خودرا بر شیر سوار گردانیده در نواجی میکردد و عالم باشید گان لمان را نراب و تاراج ميها زد و بازوي قامني قطب كاشاني (٢٥) طلب ميكند وآن برادر راشایان ولازم که خودرا در منجا تشریف فراید منددم عبدالرشید برمه فرزندان طلیده فرمودند که ندد تیار شوید و (به) شرف طازمت عمو بهره اندوز شوید محمد حس عرض کرد که یا حضرت این غلام را تکم فرایند که به اداد دعای انخضرت و بغضل پرورگار ذو الجلال والاکرام رخصت فرایتد و خود این جا استفامت دارند- محدوم صاحب یر سر فرند بوسد داد و برنر گاؤ بواری فرمودند که بدد ترا بخدا سروم- مخدم حس (ص ۱۳۰) برنر گاد سوار گردیده رواند طرف ملکان سمستد چون معمل کناره وریای رادی رسید سواری حضرت لعل شهباز در آمد وبه نور باطن دریافت که این طفل فرزند مخدد م عبد الرشيد براي مقابله و مباحثه مايان عمد معادن حفرت فيخ بهاء الدين مي آيد-انقام (انظام) مقابله المنجا بايد كركه جوم عالم از حد زياده استاده كل شهازٌ به آواز بلند گنت "ای طفلک نرگاد خودرا از راه دور کن والا نه این شیر نرگاد را خوا مد كشت"- خدوم حن كنت داي مردك خورد شير خود را از راه دور كن والاند اين نرگاؤ شكم شير دابه شاخ خوا مددريد" - درين (اذين) جواب لعل شهاز از خصد ميده وشير رابر نرگاؤ دو انيد و نرگاؤ از خصه خاك به سنبدياي بالا بمداشت ميكرد- چون شير نزدیک نر گاؤ سو نر گاؤ جمله کرد و شیر را بالای مربداشت چنان بزور شیر را انداخت که از ممان آبشت کوه بمعه (مع) لهل شهاز رفته بینتاد و لشکر تمای مجریخت-

ظقت عام متحر شدی و محدم حن در بذب و مست گشته و ظلقت بهوم صفت می آدی، کفرمت هج معفت می آدی، کفرمت هخ بهاه الدین دواند گردید و دراه دنی به و دشت گرید و دالد میکرد محدم ذاوه پر بید که ای عورت (ص ۱۳۰۰) چا گرید و نالد میکن؟ گفت " دد پر من الحل شباز زخی کرده خوان بیار جاری میشود و نزدیک مرون افآده" - فرمودند "او راکد خاک سم نرگاه من گرفته در زخم و دهن پران بینداز به بامراند صحت کردد" - عورت بهدانی خاک سم نرگاه گرفته در زخم و دهن پران انداخت خدای عزد جل بر دو را محت معیده بیندانی خاب الدین رسیده تسلیمات بیا آورده - شخ بهاه الدین آز مسد برخاست بر سمر مخدم حن بوسد دادند واز زبان مبارک فردو رو مراه گرفت به فردو در همراه گرفت به فردو در سد دو نرد فرد داشته وارشد بیدن محتاب غرارد و مراه گرفت به فردو در سد دو نرد فرد داشته با الحق آست مناب ندارد و مراه گرفت به مرخص فرمود یک نام حن بلا الحق آس است مرخص فرمود یک نام حن بلا الحق آست

لقل است از مخ فرید الملت والدین حضرت شکر سیج که یک روز برادرم مخدم عبد الرشید واین نقیرور قلعه بانی نار (؟) سیجا بودیم و عبد الله قوال این بیت در سرود ی نواهت

آنکس که به معبود مرامر زدیک است از آجان عدم محشت زموی بادیک آست

از ساعش در برادرم و جد و ذوتی پیداشد " در رقص آمد از کمال استفراق حال بهرید برآسان (م ۱۳۱) رفت ادامنش مجر تم و باز آوردم باز پرداز کرد از بفت طبق آسان مگذشت باز دامنش مجر تم و در جمرو آوردم " بعده اشارت به عبدالله توال نمودم " خاموش ماعد و شطه مجل طوق از سر برادرم بر خاست تاری شب از جمره بشل روز منور محشت شا نموز برادرم در استفراق محو ماعد بعده " در عالم صح آمد

لقل است از چنخ فرد الدین شکر تی که یک روز براورم مخدوم عبدالرشید و فقیر یکجا بودیم و ذکر در مجابده رفت، مخدوم فرمود که اندک مجابده من این است که مت ی مثل است که برعد آب بعد بنتم روز بجست افطار به نفس خود دادم کیک کاسد آب درین می مثل پیشا نیدم و یک افار آدوجو درین مدت به نفس روا داشتم ودرین مدت به دوپای استاده در حضور حق استاده ماندم نیج تشویش نرسیده-

نقل است ازشخ فریدالدین شکر سخت کد براورم شخ بهاء الدین واین فقیر در ملمان کیا بودیم ذکر در مجامده و دریاضت افناد فرمودند که مراتب براورم محدوم عبدالرشید و در قب النی علو مکان است چنانچه این فقیر در رسد محدوم عبدالرشید یا دای تعدیل نمی دارد - حو اقرب الله و اقرب کیتانچه طلقت جم و جان براورم ماسویی الله یک مویی فرادت نمی دارد - هرچه از جم ایشان شمون میشود از مرفارغ نیست

نقل است که مخدوم عبدالرشيد را ورد پشت پيدا شد- بخدمت حعرت مرور كائنات خلاصه موجودات عليه السلام ورشب وجوع كوند- (ص ٣١ ب) ارشاد شدكه ای مخدوم عبدالرشيد در ملب شان قطب ثانی است و استخراج آن از بطن عاجزه رای الونه كمي (۵۳) است- بد او را در عقد نكاح خود منعقد ماز- وقتى كه در بطن آن وخول خوابد كدد درد پشت شان دخ تواند شد- حضرت مخدوم عبدالرشيد از حضور مرخص كرديد- بطرف قلعد راج كر (راج كره) (24) تشريف فرموديد- لماذمت بعد (مع) رای الونه کردند- رای الونه تبلیمات بها آورد ٔ اندرون دولت خانه خود گرفته بدد- چند روز در آنجا سکونت فرمودند و کیفیت دهر ظاهر کردند- رای الونه عرض نمود که بنده فرمان بردار است فاما حالت ضعف عمر آخضرت بعد سال اتسال دارد- غلام ذادى در عمر خورد سال است وابو صالح و سار يك غلام زاده ما ازين واقعه مانع آيير- اول آنها را راضی کمتند بعده ٔ مخارند- سارنگ جواب دادد ابو صالح آمنا نمود و گفت که تا پاتی عر آن صاحب درین غریب خاند بیاد حق مشخول باشد و بنده در خدمت گذاری رجوع خوابد ماند- مخدوم صاحب فرمودند كه بعد از عقد نكاح اقرار بالليان و تعديق بالقلب و پیش از عقد میعاد باز تخشن میکنم ابو صالح عرض کرد که بنده زمیندار است و برعقد کار خیرعالم رعایا و شرفای قرب و جوار را ایما خوابند واو- آنصاحب نیز به عجل لباس و اسبان و جماعت کیر مراه خوابد آورد- حطرت مخدم صاحب (ص ۱۳۲) بحصول مراتب ميعاد منعس فرموده باز بطرف دولت خاند تشريف فرمودند- پيش ابوبكر و مخدو محمد و مخدوم حسن فرزندان خود كيفيت طاهر فرمودند- بخدمت شخخ بماء الدين نوشته فرستادند که آن برادر با فرزندان بجست میعاد کار خیر تشریف فرماید. حصرت شخخ بماء

نقل است که چان مخدم صاحب کد خدا شدند نمارتک دردل اند شید که این دانید فقر ضعف کمل دارد ادا ادا و حمیره ادانک و عاداست وقت شب در جمره این دابد دار ابقا رمانم و محدم صاحب از کشف باخن در بافته مارتک را طیدند و فرمودند که این رود مردود کردید و ترواری از فعیب تو موقف است خلعت ملک به ایو صالح از صنور عطا کردید و به دو به دو با مقتل میر کردید کمک و ایم کذاره مارتک اذان دوز فقیر شد و به طقه دودیشان میر کردید کمک و ایم گذاشت و خلعت مرداری به ایو صالح فعیب شد و دو شخد دو زر شب کمربت در خدمت حاضر بود و شخد م عبد الرشید حدت بخت مال در قلد رای مردان کرده امیری موزد فرمود و بختم با شعبان شب بحد سند باید و فقین و تم ست کمر دان مردود بختم با شعبان شب بحد سند باید و فقین و تم ست دافت کرامت طوع فرمود بختم با شعبان شب بحد سند باید و فقین و تم ست دافت کرامت طبحان بختم مدد الدین نمادید در طفولیت فیر مخت طبقات آسان و دیگر محتمان در بخت ما کل علم شریدت بخت نشن می داد مختر داب بخت قرات محد الدین شادید در مختمان در بخت ما کل علم شریدت تمام حاصل کدد و قرآن مجد داب بخت قرات شخوای شده و دیگر محتمان در بخت ما کل علم شریدت تمد داشت ما می علم شریدت

ور آن انتای مخدوم صاحب از ایشان رخصت طید که مخ صدر الدین جعد بر سر

رص ۱۳۳۳) دارد و جعد تراقی (۲۱) رسم برادران می باید و در آنجا خوابم شد- ابو صالح عرض کد مختار رضای آخفرت است کین آنچه اشیا بای که بنام بهشیره داده تجویز نموده ایم از بایان مجبیرند- مخدد منظ فرمود که دنیا را ترک داده ایم اساس (۱۴اش) در کار نداریم- ابو صالح عرض کد که آنچه بنده مید حد ملک برخوردار است آخفرت برچه دانند بکنند عاقبت الامر ابوصالح از اسبان داز گاؤ میثان و باد (ماده) گاوان و براان دانند بکنند عاقبت الامر ابوصالح از اسبان داز گاؤ میثان و باد (ماده) گاوان و براان دو میشان داخته به مواضحات آباد سوم حصد تقدیم کرده نوشته حواله مخدم صاحب (کرد) از آنجا بمد (ح) قبایل برخاستد و در زشن مقومه قلعه آراسته صدر الدین بور (۲۱) نام نمادیم- والده شیفه حفیقه حضرت صدر الدین قبل بودیم- در بر دفعه بالداری و پیشه شریداری خبر کیران بودیم- حضرت محدم صاحب روز (د) شب در عبادت حق مشخول دردیم-

قرابير- اين چنن است فلا محدم صدر الدين را بحد (ح) اولاد مرد آن سد الدين را بحد (ح) اولاد مرد آن سد الديار موده مدر الدين را طرفة مردى الديار موده و موى جدد كرفت و خلعت داد و ايشان خد نياز پش سيد جالل الدين گذرا نيده في صدر الدين دست بست برخاست پش ي خود عرض نمود كه يا ير اين توم بود (عد) باين مرد جديد عطا فرايد- حضرت سيد الا برار قوم بهونه به في صدر الدين محشه براور خود الدين عشيد و فود مرض شد- بعده راى ديون مرد فيخ صدر الدين محشه براور خود راى جيون را بطرف بجد وائين (اك) دواند كرد (اس ١٣٣) كمد آن قوم بسيان را از از كمك خود برخاست احد و دوخدمت بيرخود كدر الدين عرد مستد و به شرف اسلام از كمك خود برخاست آدي و دوخدمت فيخ صدر الدين عرد مستد و به شرف اسلام مشرف كرديد يمد و مواضعات ور نشن ويراند بست كشئار ميكر ديد و نام موضع صدر الدين مرد ديد و نام موضع صدر الدين مرد ديد و نام موضع صدر

## آمدور ماری (۸۰) رشید بور حفرت مخدوم سلطان عبد الرشید حقانی رحمته الله علیه

ارشد بور بهد (ع) قبائل تیار شده واسبان و گاؤیشان شیر دار جمراه الدین بعوب ماری رشید بور بهد (ع) قبائل تیار شده واسبان و گاؤیشان شیر دار جمراه برد- چون در ماری رشید بور رسید ند تمای فرزندان آمه قدم بوس کوند و صعاد شادی جعد تراثی شیخ مدر الدین شمره نمود مه تخت بهاء الدین شمره شیر نمود که فرزندان شریف آورد ند و با یکد گر مصافی نودند و شادی جعد تراثی در پیش کردند- چون شادی به انجام رسید حضرت شیخ بهاء الدین فرمود که جعد تراثی در بیش کردند- چون شادی به انجام رسید حضرت شیخ بهاء الدین فرمود که بیق عردرین جاگذران فراید- خدوم صاحب تیل فرمود ند شیخ بهاء الدین مرفع بیق عمر درین جاگذران فراید- خدوم صاحب تیل فرمود ند شیخ بهاء الدین مرفع مشت و بصوب ملکان شریف فرمود و حضرت خدوم عبدالرشید در ماری رشید بور محنت و بصوب ملکان شریف فرمود و حضرت خدوم عبدالرشید در ماری رشید بور محنت و جمیت فرمود- بعد از یک ملل اموال موثی و اسبان و شران و قیرو شیخ صدر الدین طیعه فرمتاد که درین جا بیا ید- چون بالی تمای آند از سب بسیاری بال (ص ۳۳

ب) در خاطر مخده و در خاطر الديكر و مخده محمد صد وارد شد- در بعضى وقعد جواب سوال ميكردند- در آن انتاى مخده ما الديكر بجوار رحمت حق بيوست- مخده م صاحب ترتيب فاتحد خوانى در پيش كردند و دستار پدر به مخده زاده سلطان الوب قال دادند- آنوقت ايشان در عمر بعف ساله بودند و مخده لهل حافظ و مخدم يعقوب خورد تر بودند- برسه برادران در خدمت جده پرورش يافته بودند كه والده شريفه ايشان پيش از مخدم الوبكر بجوار رحمت حق بورشه (پيست) بودند-

نقل است که حفرت مخدوم صاحب بمعه (مع) قبایل در آنجا سکونت ورزید ند- از پس (بس) مالداری شخ صدر الدین مخدوم ابوبر در شرمنادی کرد از روی حد مبادا که كى به مواشى فيخ صدر الدين براى چرائيدن مانظت كند چراك بعد مردارى ايثان بسيار بود- كو ساله ها و كادّ ميثان خورو ساله از سبب تابودن گادّ بان در چريدن آواره مردیدند- حفرت مخدوم صاحب به سلطان ایوب قمال فرمودند که کو ساله و گاو بیشان محدوم صدر الدین جرانیده بیار- سلطان ایوب قال مح ساله ما برای جرانیدن مرفت رفت در جنگل از تلکی عاجز شد آمده پین جده صاحب عرض کرد که برمن تلکی غالب می شود۔ فرمودند که امروز آب میک مرد به ثنا خوابد رسانید (ص ۱۳۵) خاطر جمع وارند- چون سلطان ابوب قال روز دوم كو ساله ها براي ج اندن روانه كشت تحكي عالب شد- وقت فيم روز زير ورخت خفته مائد كه يك مرد بزرگ شكل نوراني بدا شد-مخدوم زاده را از خواب بیدار کرد و آب بنوشانید و گفت که جد خود را سلام من رسانی که خفر سلام داده بود۔ چون آن بزرگ روپوش شد مخدم زاده را از فرش آ عرش حجاب برخاست و درمستي در آيد و كو ساله حا را يجا كرده بصوب شرعازم شد و جرچه برآسان معاید می کرد- تمای علامیه می گفت حفرت مفدم صاحب از کشف باطن دريا فتد (به) استقبال رفتد وحالت سلطان ابوب ورمتى ديدنيه بزيان مبارك فرمودند با ولب مبارك نيز در دهان ايثان اندا محتد و دستار مبارك خود برسر سلطان الیب منادند- مخدم زاده از متی و محمّتن مختکو خاموش ماند و در موش آمد و در شر رسيد- على العباح مخد فم مدر الدين ما بهد (مع) والده و مال مواشي سمت مدر الدین پور مرخص فرمودند و مخدم صاحب درماری رشید پور بهد (مع) برسه جیره

لقل است که مخدم صاحب دوز (و) شب ور جمو ریاضت بحق مشنول بودند و سلطان ایوب و در دمت ماضر بود با دو سال متعنی گشت و فیضات از جد بزرگوار خود رص ۳۵ ب) حاصل نمود و نقوطت فیجی و واردات لاریجی بی اندازه موصول شدوب مراتب تعید رسید و تقلب المدار گردید- معزت مخدم صاحب وریاد حق مشنول بوده که عضی بردر جمره آند و برسید که عبدالرشید کیا است- سلطان ایوب فرمود که اندرون جمره ور عبادت حق مشنول ایر- گفت این گل نیاز برستش برسان- مخدم ذاوه گل بدست مبارک مخدم صاحب دارد و دوگانه برای بیگانه اوا کردند و در آخر سجده جان بدو بروند- مخدم صاحب را شخین کرده بر در جمره مدفون فرمودند در سته ما بر در جمره مدفون فرمودند در سته ما به در حمره در شره مدفون فرمودند در سته ما شد و سته من جمرت النبی ملی الله علیه و سام-

# سلطان ابوب قال قدس الله مره

نقل است كه چون مخدوم عليه الوحشه بجوار رحمت حق پيومشد سلطان ايوب قال يرملاي جد بشست الندم محرود الندم حل اله حدد وريش كدند- برجد سلطان ابوب قال متابعت عم می فرمودند فاله فراشیدگی دفع نه گردید آآنکه در حین حیات تعدم عبدالرشيد با وخر سيد ايوب ماجيتي لي في قاطمه عام نامزوي سلطان الوب شده بووب ادشان تكليف فرمودندك كذران شا بعد (مع) مان فرد في شود اسبا تشريف فرايد كه خانه واحد أست (ص ١٣١) ورين همن سلطان ايوب مخدمت محدوم محمد و مخدوم حس عرض كرد كد درين تكليف چه صلاح است؟ ايثان فرمود رفتن ما تنجا يج طاحظه و غدا كقد (مضايقه) ندارد مخار أند- از سمنتن ايثان مخدوم صاحب سلطان ابوب هميد (ناميد) گرديده سوار شد و بخدمت ايوب ماهيني رسيد ليکن رو**ز (و) شب درياو** تن متغل بودند و حاجت خرون و آثا ميدن نداشت چون دو سال بهم برين منوال بكفشت فيخ سلمان وينفخ عبدالعزيز فرزندان بشخ ايوب ماجيني حمد خوردند و مخشدك این عمش مطل و ناکاره است و لازم کرهاین دا از نسبت جواب باید داد سید اییب فرمود كه من قرار نبست دادن به خدوم عبدالرشيد مرده بودم الحال چكونه جواب ديم؟ كى آلك شرط شرافت كن نمايم ودم آلك روز توات چه جواب ويم أكر ناكاره است جم منظور دارم عقد نظاح كرده واو- بردد براوران غسه كروند و محفتد كه شا بمعه (مع) والماد عنينده باشيد و لمان عليمره كذرال خواجيم كرد سيد ابوب قبول كرد عاقبت نشي را جمست كوند وصد فرنتوان به فرندان واد و يرحمد كشكار خود مخدوم سلطان الديب فال فال الله بان مقرر شد يون سلطان اليوب مقام روز بد رب العالمين مي ماتد جافوران طائر برخوشه باق افآوند و خوشه بای اسیار خال (م ٢٦ ب) كوند- يك رود الني سليمان طرف كسياد زداعت بدر كذر كرو- ديدك برعده هاى بسيار خوشد باى زدائمت معفورند و سلطان اليب ور مرافيه نشسته به يادح معنول است اين حقيقت الله يدر آيده لا بركد - بيد ايوب عمد كده طرف مستار خود رفة ديد كه مخدوم سلطان ایوب در مراقبه نشسته دیرنده های لی شار می خورند- چون نزدیک رفت طیانچه (طمانچه) سخت بر رخماره مبارک زد و گفت النابکار زراعت مرا خراب ساختی "- سلطان

نقل است که سلطان ایوب قال آبل پرده را درخانه کلال نشانده خود بخد مت شخ صدر الدین آرخت طاقات حاصل کرد- شخ صدر الدین فرمود که ای برادر زاده تبایل خود را در منجا بیارید آنجا سکونت شایان عدادد- شده صاحب فرمود که بالفعل در آنجا نفسته ام مخده صدر الدین عم یک مادگاؤ (باده گاز) شیردار که نامش بماک میکفتند داد که شارا مخشیدم و چیزی فرج بم عطا فرمود- مخدم صاحب بی زاد و آن ماده گاز به کلال عطا کرد- کلال یک وقت شیر به مخدم صاحب می داد و دوم دفت خود متعرف می شد- مخده صاحب شب (و) دو فر بر آلاب به خدا مشخول بود- او تراوان جمر بوان در خانه کلال آمدن و مخن بای بی ادبی گفتن کر فتمد چون شب شد مخدم صاحب به حانه آمد، زنکه کلال و اندودن المل برده کیفیت بی ادبی ایشان ظاهر سا محتد مخدم صاحب علی العبل بعد (ح) قبایل از آنجا کوچ کده بر آلاب آمده نشسته و برای بنای نامبرده با آمه به تفدم صاحب مانع و مزاحم شدند كد زهن ملك مايان است بجوقيت خاند را بنا کند- مخدوم صاحب فرمود که قیت زین چه قدر است؟ اوشان مختد بزار دینار- مخددم صاحب فرمود معمدید زیر مصلای استجانب شمرده میرید - اترادان مسلا برداشته توده زر سرخ یجا ویدند- بغیر شار بسیار برداشتد و بخانه بردند- جون مره کشا دند یک بزار دینار و باقی کردم و مارشده دید بر- هراسیدند و تعجب کردند و سمختند که این طلسم نموده است ' باید که ماده گاؤ اش را کشته بخوریم- ماده گاؤ را وزدی کرده کشته تقرف خود کردند- کلال آوفت آمن تغافل ماند- چون نیا مد جست و جو بسیار (کرد) نیافت. دا منگیر او تراوان کردید- کلال را خرب شاق نمود. ونت صبح زنکه کلال و كلال مردو بيش مخدوم صاحبٌ فريادي آمدندكه ماده كاو آنصاحب وتراوان كشة خورده و مایان را ضرب شلاک (شلق) کرده عفده مادب او تیرا وان را دلیده اده گاؤ طلب کد- منکر آمدند- مخدوم فرمود که قتم بکنید به قتم رامنی شدند- مخدوم فرمود که ور آفابه آب است وضو بکنید چون بزای وضو طرف آفابد رفتد دو مار سیاه از آفابد پیرون آمدند– دعوی نمودند که فقیر ماریین را در آفآیه نشاند**و مارا** وضو کناند– مخدوم ه فرمود که این کذب (ص ۱۳۸) شا است که مار شده و بر آلاب بردید و و شور مکتید چون طرف آلاب رفتند دو شیر قصد خوردن ایشان کردند- باز آمدند که شیران رابر تالاب نشانده ای و مایان رابرای وضو می فرس که بخورند- مخدوم صاحب فرمود که شا کاذب ایدراست گویید- مختند که کلال به مادعوای کذب می کند- مایان را خبرنیست مندوم صاحب را جذب آمده گفت که اگر شا سميد و نخورده ماده گاؤ را مي طلم- سمنتد که مطید حضرت مخدوم باواز بلند فرمود حمال بماک بماک " از اعرون آن عابكاران اوتراوان آواز معجو ماده كاو برآمه مخدوم صاحب فرمود كه بديد كه برشا غضب الني دارد خوابد شد- چون شب شدبه تمم رب العالمين برآن موضع معموري از آسان سنگ بادید وران و خراب شد مر خانه آن کلال بی تقدیع باتی ماند- علی العباح كلال بمعه (مع) قبائل برفاسة بخدمت مخدوم صاحب آمد وآن معموري توده كل شد- مخددم صاحب آنجا موضع آراستد كرده فعربور تام نمادند و سكونت ورزيدند-نقل است که مخدوم صاحب ور موضع خفربور زراعت کشتار می کردند و بر روز

بخد مت محده مدر الدین عم خود می رفتی و طاقات کونه باز می آمری- محده مدر الدین کید مید مدر الدین کید میدر الدین کید میدر کار میش برای شیر خوردن داد- محده قرمود که گافه میش (ص ۳۸ ب) حضور پراند؛ شیر گرفته خوابم رفت، بم برین مخوال انقاق در میان خود می داشسه در آن انتاء فرزید مجمد بوسف درخانه مخده ما صاحب متولد شد- شخ مدر الدین بمد الدین به با با درخانه ایشان تشریف آورده و شادی کوند و آخیه زشن متعل خعز پور آباد فیر آباد به فرزید مخدم صاحب مخشید و باز رفت که بعد از مخدم پوسف مخدم عالم تولد شده من بعد من الدین ومن بعد آن مخدم اید بحر دمن بعد آن مخدم بایزید مجمد تولد شدن سوال بواب کر دو مختل بی نمود که مرا درین جمان فا عظم ماندن شیست شد شیرین به ارواح من پخته آخیه المی شب باشد تصرف نماید- دیگر احبنی را فوردن ندهند والا آنکه احبنی خوا مد خورد کلگ تواند شد این گفته جان بخی شایم را دوردن ندهند جان بخی شایم داخوردن ندهند والا آنکه احبنی خوا مد خورد کلگ تواند شد این گفته جان بخی شایم کهد-

نقل است که یک روزنامد از شخ مدرالدین رسید مخدوم صاحب هرچهار فرزید را طبید که این کتابت را مطالعه فمایید- برسه فرزند جواب داد (ند) که آن صاحب ملیان را تغویش معلوم علم فخرمود خواندن نه آموخته ایم الحال چگونه نامه راخوانیم- مخدوم عالم خاموش استاده بود- مخدوم صاحب فرمود که ای عالم تو کتابت می خوانی- مخدوم عالم عرض کد که اگر آنساحب از زبان مبارک بغرایید کتابت می خوانم- فرمودند بخوان- مخدوم عالم خواندن گرفت- مخدوم صاحب دعا کرد که ای عالم از اولاد شا ناخوانده خواحد شد و خوانده صاحب کشف خواحد شد آزندگانی فرموده مخدوم صاحب در کل اجابت آید اولاد (س ۱۳ سال مخدوم عالم تمامی ناخوانده خوانده می شود-

نقل است که حضرت مخدم سلطان اییب قال در وجدوکشف و کرامات طی الکان (۱۸۲) بود- یک روز در تجوه نشسته بود که خط شخ صدرالدین رسید بدین مضمون که خودواود آنجا درماندی مخدم صاحب بخود خواندن ممتوب برخاست و سوار شد- بخدمت مخدم معدرالدین الماذمت حاصل کرد د وایک دیگر معانی نمودی مخدم معدرالدین فرمود شخ محود براور شایر خانقاه مطره مقدسه حضرت ابوی صاحب فرمود که حضرت ابوی صاحب تراش نما یم وشا بحد (عم) قبائل تیار شوید مخدم قرمود که حضرت سلامت عمو

صاحب محده حسن بمعد (ع) آن صاحب مخالفت ميداريد ور رفتن آنجا خوبي بنور الموات محده من بمعر (ع) آن صاحب مخالفت ميداريد ور رفتن آنجا خوبي بنور المخالفة الدوكية وروديد ور روز بعد معتم اصلاح البنديده آمد ورموديد كه به حسب صلاح البنان اكتفا نموديم ورايد البنان تحمل كر وندو المعتبد ال

نقل است كم ورفانه مخدوم مدرالدين سه فرزند ويكر متولد شدند مخدوم زين الدين و مخدوم ركان الدين و مخدوم عبدالله كد خدائى فرزندان كوند و ملك الماك ومال مواشى فرزندان را قسمت فرموده واديمه وقت صبح نماذ خوانده بعد واقعه سلطان ايوب قال چهار پاس واقعه مخدوم مدرالدين روى واوسند سيح ما به وسته وستين سه از جرت التي صلحه

القل است در تذکرة الاولیاء (A-Ar) بطریق مختر الاد حضرت مخدم احد نوت مخدم الد نوت مخدم احد نوت مخدم الدین فخ ابدیک مست و زنداند اول بایر کلت که مشهوداند با کمالت و دم فرزند مخدم عبدالرحن (حم ۱۳۰) لادلد و فرزند مخدم ما طاهر لادلد و فرزند مخدم مولی نواب لادلد بنجم دادل دریا لادلد شخم مخدم ما دهن لادلد مختم مخدم ما دمن الدین الدین مختم مخدم ما دمن الدین الدین الدین مختم مخدم ما دمن الدین الدین الدین مختم مخدم ما دمن الدین الدین مختم مختم مند ما در الدین الدین الدین مختم مختم مند منا در دمارک ایشان طرف کمر کمرانی (۸۳) است آنم از ادلاد ایشان است

## ذكر اولاد مخدوم عبد الرشيد حقائق

که فرزند ایشان چاراعه اول حدم ابوبگر دوم مخدم محمد از حمشیره مخدم بهاء الدین که اسم ایشان بی بی کمال خاتون است موم فرزند مخدم حسن نواسه بادشاه حلف (تفتق) و حلوی نام والده شریقه ایشان تیکم معظم خاتون چارم فرزند مخدم صدرالدین تواسه را کم بو مال نام والده شریقه ایشان بی بی راج کول

ذكر اولاد مخدوم الديكر كه فرزد ايشان چداراء : اول سلطان ايب ثال ماحب اولاد كه اشتمار دارىد ودم مخدم لول حافظ لاولد "موم مخدم محد يعتوب" ، چدارم مخدم عود-

ذكر اولاد مخدوم سلطان ايوب قبل مسكر فرندايان في اند اول مندم يست دم عدم عام سوم عندم الوير چارم عندم دكن الدين بيم بايزيد

ذکر اولاد مخدوم بوسف که اینان دو فرزند دارند ٔ اول مخدم مبارک ٔ دوم مخدم موئ-

ذكر اولاد مخدوم عالم · كد ايتان دو فرزعد دارعد اول مخدوم شاه درديش (ص ٢٠٠ ب) ددم : في احمد اداد

ذكر اولاد مخدوم الوبكر كه اينان يك فرزند دارئد شخ معن الدين-

ذکر اولاد مخدوم رکن الدین که اینان چار فرزند دارند: اول حدوم کرمته اللهٔ وم رحمت اللهٔ موم عیدالله میرانسود.

ذکر اولاد مخدوم محمد فرزند دوم مخدوم عبد الرشید حقائی که اینیان چار فرزند دارند اول شخ بده ٔ دوم کرم الله ٔ سوم مراج الدین ٔ چارم مخدم قاسم-

ذکر اولاد مخدوم حسن مسلم که ایشان چار فرزند دارند: اول مخدوم نفراند ، دوم محر داؤد سم مخدم میلی چارم مخدوم مویل۔

ذكر اولاد صدر الدين ملك اينان چار فرزىد دارعة ادل مخدم محمد ودم مخدم

زين الدين موم مخدوم ركن الدين چادم مخدوم عبدا لل

ذكر اولاد مخدوم محركم ايثان يك فرزند دادند في ابن-

ذكر اولاد مخدوم زين الدين كم ايثان سه فرزند دارند: اول فيخ منس الدين ' دوم في ابواسحاق موم فيخ بربان الدين-

ذكر اوالاد ابواسحاق كي فرزند راجو

ذكر اولاد فيخ منهم الدين يك فرزند فيخ تاج الدين-

تمت تمام شدیروز بن شنبه بوقت ظربتاری ۱۱ شر محرم الحرام ۱۳۱ جرت النبوی صلم بقام فقیر محرم الحرام ۱۳۱۵ جرت النبوی صلم بقام فقیر محرب بنش ولد میان كالو قوم كلال سكنه چاه منظم و الا موضع قصبه مؤلان علاقه تحصیل و صلح ملاقه منظم شاه از اولاد معرت مخدوم عدارشید مقان علیه الرحته وا فغران ۱۰۰۰ و



### يم الله الرحل الرجيم

(110)

لنوط حفرت محدم عبدالرثية حقائي قدس مره از تعنيف في شرف الدين قراقي الدين قراقي

ابيات

اے کہ تجے جان پر افتیار ہے۔ و حربائد و پست شے کا خاتی ہے۔ بلا شبہ تمام تلوقات بلا اسٹنا تیری مقلت کی مظرییں۔ نؤے ان سب کے درمیان سرور کا نکات کو ممتاز کیا۔ آپ گوئین کی زمنت اور کا نکات کا باعث آفریش ہیں۔ آپ مشریش امت کے شفیج ہیں۔

طار فيش آثار' نضائ وين علا اجن اور عوام التاس بريد امر بوشده ند

رب كه يه حقيرير تقفير سيف و تحف شرف الدين جو غفران پناه مقرب فدا وحرت خدم حدا محمد خدم عبد الدين دو خفران پناه مقرب فدا وحدا موجي درواند كوري فسيل ك ايرر موجي درواند كه حضل كل في بين كار مين والا به ايك ون قاضل كال في عبد النفود حرج مو مغور (س اب) كري خلف على التي كام كار مقل كل في ديسه الدين مدرس علاقت ك لي كي تعل في خد في التي كار موحث و شريعت من الدين مدرس علاقت ك لي كي تعل في خد كر علوم قرآن وصدت و شريعت من الحب حل التي موال في تعل الدين مدرس موال من المعل الدين مدرس موال من المعل المن كي خوالت كور من حرب موال في الدين من معرب تحد مع من المعل الدين من معرب تحد من معرب الموال فدات بيان الموال فدات بيان الموال فدات بيان من من حرب المعل المن من من من الموال فدات عرب الموال فدات بيان الموال المن المن من والمن والمن المن كرا المن ك

اول: لمخوظ فحخ الاسلام والدين مرشد الطالسن بالقين فخ عمس الدين (٢) جو دو حصول پر مشتل ب اول عرب سے لكانا اور شرخوازرم ميں وارد بونا، دوم ملك عند وولايت راجه ويال (٣) وختال و تنبوره الله كي فتح كے احوال على -

سوم: لمنوظ سر الابرار (ص ۱۲) ربانی اسرار حفزت سید جلال الدین بخاری هم بن حفرت عبد حلال الدین بخاری هم بن حفرت عبد الرشد" کے خصال کرامات معجنوں مجلسوں اور زندگی کے بارے میں تحریر ہے کہ ہمارے شن صاحب وجد وفائی اللہ اور کماحت کماحتہ کارک الدنیا تے اشخ کہ تحت الرئی سے لیکر عرش بریں تک کمی شخص سے سے سروکار نہ تھا اور نضانی خواہشات اور دنیاوی شرخشوں سے پاک شخے البت وہ شخ الاسلام والدین حضرت بماء الدین (۱۲) جسے بزرگان کرام کی طرح عالم صحوش آ بلتے تھے۔ معرت بماء الدین (۱۲) جسے بزرگان کرام کی طرح عالم صحوش آ بلتے تھے۔

چونکد حطرت مخددم ابتداء می سے جرت و تجلیات النی (ص ۲ ب) میں غرق اور نمانی اللہ تنے اور انسیں اس مادی دنیا کے احوال کی کوئی نبرنہ ہوتی تھی سوائے اس وقت کے جب حم مشرب بزرگ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے تنے اس موقع پر

آپ حسب ضورت وصدائیت محمدی کے بدے سے سرباہر نکالتے اور تعور کی بہت محقط فراتے ورثہ انسی سال کمانے پنے اور لیاس کی حاجت نہ ہوتی تی سی خادمان وہ تمام امور جو اس وقت کیلئے لمتوی رکھے گئے حوتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔

لفوظ معرت مح المشاعمين مرشدالطالين مخ ش الدين مين يول تحرير مع كه عرب ك ايك ريس امير باح الدين بيت الله شريف مين سكونت ركح تقد جب كله معلم كي معرب كالدين الله شريف مين سكونت ركح تقد جب كله معلم اور نواح عرب كله معلم اور نواح عرب كله معلم اور نواح عرب كان باشترے فوارخ كا قرب رئي حكومت) مائة پر مجود بوت تو امير آبان الدين كو مجى بيت كيك كما كيا لكن انمول لے قبل شكيا۔ موافيوں سے آپ كو دل مخافقت ہو كي اس سب سے آپ نے اپ وطن بالوف كو خرباد كمااور اپ فكر سيت فوارزم مين آگے۔ كي وقت وہال كرارا۔ آپ تما تعمد فوارزم مين آلے جائے كي اور مين تعلق مودی ہوگان كي مفد نے ذكورہ قلد وار كو ل مين بيد برگماني پداكر دى اس سا) كه امير آباج الدين قلع پر قيند كر في وار كو ل مين بيد برگماني پداكر دى اس سا) كه امير آباج الدين قلع پر قيند كر في روك يور والد كي والد تو الله عين آلے سے ال كي الدين قلع مين آلے سال كي دوك والكيا۔ اس وجہ سے ناواض ہو كر آپ نے قلع على احماد كر ليا۔ ايك سال كي لود قلع هي اور آپ كے وقت عين رحائش كے وكائت تعمير كوائے۔

شخ بہان الملت والدین () کے لمنوفات میں بیان ہوا ہے کہ امیر آئ الدین نے دس مال قلعہ فوارزم میں کامیابی سے حکومت کی اور واصل بی ہوئے شخ عبداللہ حین آپ کے بیدے صاحبزادے جو علوم فاحری و یالمنی میں ممتاز اور بیدے عبارت گذار شح آپ کے جافقین ہوئے۔ انہوں نے چالیس سال تک حکومت کی۔ دو سرے بیٹے شخ مٹس الدین نے جو علوم لدتی میں کائل و بعثال شع بے شار نوگوں کو علوم قرآن و صدیث سے مستغیض کیا اور علم بالمن سے شن سو مرد بنائے چانچہ ان کے

طلات اس لفوظ میں طیعد درج ہیں ان کی تقسیل کلب کے آخر میں معلوم ہوگی۔ اس کے بعد مخ المشاخ اس دارفا سے دار بھاکی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار خوارزم کے نواح میں ہے۔

نقل ہے کہ شخ عبداللہ کے بعد آپ کے فرزید ارجند حسین خرقہ و سجاہ ہے مشرف ہوئے۔ آپ بے صد حساب الدار تصے دنیادی ملل و دولت از تم فقر و جن رس س ب) سونا اور مولئی اس قدر زیادہ کہ ان کا شار نمیں تعلد آپ کے پہا شخ شمن الدین دل کال اور چدہ علوم کے ماحراور تجر تصے شخ حسین چاہتے تھے کہ اپنی میں بہتا کریں فیام بہتا کریں فیام بہتا کریں نہا ہے کہ اپنی کی بیت کریں چائی آپ کی عدمت میں ماضر ہو کر آواب بجا لائے اور منت و زاری سے بہ مد امرار کیا۔ شخ نے فرایا کہ دو وشن ال کر نمیں بیٹھ سے اور دو گواریں ایک میان میں شمی سا سنتیں۔ عم ریا کہ اے فرزی اگر او تمام دنیاوی مال و متاح اللہ کی راہ اللہ فرزی اگر او تمام دنیاوی مال و متاح اللہ کی راہ اللہ میں اور اللہ باللہ کا کہ شخ نے اپنے اللہ کی اور س میں کے میں نمیں کے مورا کر دیا۔ اور گر کا تمام اللہ اللہ کے کام پر دردیشوں مینوں اور س مان کی اور پاجامہ اپنے سازہ سال مولئ کر دیا۔ عام اعلان کر دیا اور صرف ایک کلاہ کر ڈری اور پاجامہ اپنے س رکھا۔ شخ المشائ کے حرووں اور خلوموں میں شامل ہو گئے۔ کچھ دیت خوارزم میں رہے۔ بعد میں سلطان محدود غرتوی کی پرنور التجا پر غرنی شریف لے گئے دہاں میں رہے۔ بعد میں سلطان محدود غرتوی کی پرنور التجا پر غرنی شریف لے گئے دہاں میں رہے۔ بعد میں سلطان محدود غرتوی کی پرنور التجا پر غرنی شریف لے گئے۔ دہاں میں رہے۔ بعد میں سلطان محدود غرتوی کی پرنور التجا پر غرنی شریف لے گئے۔ دہاں شمری جامع مجد کے ایک جرے میں قیام فریا۔ (س مور)

آپ دن رات حق جارک تعالی کی یاد می مشخول رہے اور توکل علی اللہ گذران فرات تھے۔ تین سلل تک سلطان محمود کی طرف کوئی الفات نہ کیا۔ اس عرص کے بعد اللہ تعالی کی توقق سے سلطان محمود حاکم غزنی کے دل میں آپ کی مجت وارادت نے جوش مارا۔ بدے مجرد اکسار سے حاضر ہو کر قدم ہوی کی۔ شخ المشانخین وقدوة السا کین شخ مش الدین نے سلطان محمود غرتوی کو قرآن وصعت کی تعلیم سے سرفراز کیا چنانچہ شنرادہ قرآن وصعت اور علوم شرق میں عاصت الدھ ہو کیا۔ پر علم سرفراز کیا چنانچہ شرادہ قرآن وصعت اور علوم شرق می عاصت الدھ ہو کیا۔ پر علم

لدنی کی تعلیم فرائی۔ تحوثری مدت میں وہ اس قابل ہو گیا کہ طبقات سلوی کو روش اور اسرار اراضی کو کشف کر سکے۔ اس نے شخ کی خدمت میں عوض کی کہ جھے مجیب خدا حضرت خاتم السمان مسلم کے عمل باکمال کا دیدار نعیب ہو چنانچہ آپ کی بالمنی توجہ کی بدوات وہ حضور کے بے مشال حسن کے مشاہدے سے مستنیش ہوا۔

بیان کرتے ہیں کہ سلطان محود غرنوی حرشب جناب فتی حرتبت علیہ العلوة والملام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور بوسیلہ شخ المشائ اس سلط میں حضور کی بارگاہ ہے فتوحات اور انوار حاصل کرتے شخصہ ایک رات سلطان محمود بارگاہ نہیت میں حاضر شنے کہ تھم ہوا والدیت حند کقار سے بحری پڑی ہے دری، ب) دیاں جارانہیں معلقہ بگوش اسلام کرد سلطان محمود نے ول وجان سے سر تسلیم خم کیلہ بحکم خدا حضرت شخ بحث اسلام کرد سلطان محمود نے ول وجان سے سر تسلیم خم کیلہ بحکم خدا حضرت شخ شاہ ویک ہوئے تنت شخص سویے تخت شکم پر جادہ اور کہ انگر کی حاضری لی اور تمام دنیائے اسلام میں مید متاوی کرا دی کہ حرکم کی معمود سے دخت و کر قبل کی معمود کے حضور کے طلب فرایا ہے ہی معمود سال پر چہائی کہ حرکم معمود ہوں ہو۔

جملہ مسلمانان و موشین تیار ہو گئے۔ جب سے اعلان جلد شخ المشارُخ کے سمح
مبارک تک پہنیا آپ اپنے خدام سیت جماد کے لیئے مستود ہو گئے۔ جب سلطان
محمود کے رفتے مد تشکر نے فران سے ایک حول کے قاصلے پر نیسے لگائے تو سلطان اجازت
لینے کے لئے واپس فرن میں شخ الشاری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ مع
خدام سر سند کے لئے لشکر گاہ کی طرف جانے کو تیار پر تیار ہیں۔سلطان محمود نے
پیرے بجو اور زاری سے عرض کیاکہ مند کی ہے ہم دشوار اور پر خطر ہے۔ جب یہ اونی
خلام ادم جا رہا ہے تو حضور کے خلوان وحت نہ فرائمی۔

فی الاسلام نے فریل کر اب جبکہ جلا عام کا اعلان ہو چکا ہے ایک مسلمان کے ایک مسلمان کے ایک مسلمان کے ایک مسلمان محدد سے محمد من کر فرض سے پہلو تھی کرنا فعات مشکل ہے (ص 1)۔ سلمان محمدد

ع برت اصرار کیا می الشائ نے قبول نہ فرایا۔ آخر سلطان نے عرض کا کے ایک درخت خاتم التیسن صلح کی ایداد بایر کات اور آپ کے قدم رتجہ فرانے سے ہندوستان فقع موگیا تو میں اس کی حکومت می کے خادموں کے سرو کردوں گا۔

نقل ہے کہ جب باوشاہ کے حکم سے سلطنت غزنویہ میں عر طرف اعلان جماد شائع ہوا تو تمام مسلمان ہر طرف اور برعلاقے سے حسب استطاءت اسلی سمیت شر غزنی میں بارگاہ شامی میں حاضر ہو گئے۔ ایک ہفت کے بعد سلطان کے تھم پر نقیوں نے یہ منادی کر دی کہ تمام متخب امراء اپنی افواج سمیت سوار ہو کر ملاحظے کے لیے سلطان کے سامنے مرزیں۔ تریق ہوئی تو کل لفکر کا شار ایک لاکھ سر بزار ہوا۔ لفکر اسلام سات فرستک کے پھیلاؤ میں کرج اور مقام کرتا تھا۔ جب سلطان محمود کابل اور زائل (۱) سے سوار ہو کر ملک، مند کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں سے راجہ تنبورہ اور راجہ دیال کے ملک تک ڈیڑھ سو فرسک کا فاصلہ تھا۔ آپ منزلیں مارتے جا رہے سے (ص ۵ ب)۔ جب تمام للكر اسلام نے كو مستان ببودى (١) ميں پہنچ كر ايك آلاب کے کنارے ڈروہ لگایا تو آدھی رات کے وقت آسان سے آگ کی بارش ہونے کی۔ تمام لشکرے شور وغونما بلند ہوائ مصرت شخ الشائخ کا خیمہ سلطان محمود کے خیے کے قریب می تھا۔ آپ نے یہ حالت دیکھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی ثناء دوعا اور خاتم الانبیاء صلعم پر ورود وسلام تیمیخ میں مشنول ہو گئے۔ آپ کی دعا اور الحاح وزاری ہے وہ سیب منظرجو شیاطین کی شرارت منی دفع دور ہو گیا۔ وہاں سے کوچ کر کے المكر اسلام كوه جدى (١٣٠) ير معدن الجد (١٣) كي حديث داخل بوا- اس خوش بخت علاق كو تكم اسلام ك تابغ كرنے كے بعد الان بخق اس كے بعد الكرنے مندوستان كى طرف رخ کیا۔ رائے میں ایک ایے وسیع علاقے (۱۵) سے گزرہوا کہ اس میں کمیں بانی نه تھا۔ سات دن تک کہیں بانی وستیاب نه ہوا۔ هر مخص عاجز اعمیا آخر سلطان محود غرنوی نے شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل عرض کی۔ شیخ نے بارگاہ النی میں رعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کار ساز کے عم سے اتن بارش موئی که تمام نشکر اسلام میراب مو گیا۔

نقل ہے کہ ایک سال کے بعد مید مبارک فشکر کوٹ کروڑ (M) میں وارد ہوا (ص ١١) جو راجد ديال (١٤) كى عملدارى عن تما اور قلع كي اير دري كا ويحدراج دیال کی طرف سے ہریال نائی فض قلعہ دار تماجو فرج لیے اس محكم قلع ميں جما بیٹا تھا۔ وہ جنگ پر آمادہ ہوا کیان دو روز مقابلہ کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کر ممیا۔ مركامدل ك ذريع اس ك بعاك فكن كي فرراجد ديال تك مخيى فكرسوار موكر تلع میں داخل ہوا اور وین اسلام کے ورود مسعود کا اعلان کر دیا۔ حضرت مخدم نے بت فانے وصا دیے اور مساجد تعمر کرائیں۔ اپنے ایک برانے اور معتر فادم عبداللہ ابن معيد كو كوث كو رُكا قلعه وار مقرر كيا اور خود راجه ديال ك علاق كى طرف روانہ ہوئے۔ سیاب کا موسم تھا معلوم ہوا کہ کشتیوں کے بغیر عبور کرنا مشکل ہے۔ سلطان محمود غرتوی نے اپنے بھانج شاہ شاب الدین غوری (١٨) کو تھم دیا کہ وہ اپنی مرانی میں سنتیوں کا کارفانہ لکواے۔ اس نے آپ کے فرمان کے بموجب سنتیاں تار کرا دیں۔ سلطان محود غزنوی نے شخ الملت دالدین (شخ حسین) سے گزارش کی کہ آپ یمال کے تمام قبائل کے ورمیان مضوطی سے قیام فرائیں اور حم راجہ تنبوره کی طرف جو راجه دیبال کا والد ب رواند ہوتے ہیں۔ قصد مختر شیخ حسین دس بڑار سواروں کے ساتھ کوٹ کو شیل علاقے کے لقم ونس اور قبائل کے انظام کے لیے مقرر کئے گئے (س ۲ ب) اور بائی آم ملکر سلطان محمود کی معیت میں ایک نیک ساعت میں کشتیوں پر سوار ہو کر راجہ تنبورہ کی طرف روانہ ہوئے آٹھویں روز نواح تلب (١٩) ميں پنجي جو ايك بلند شلے (٢٠) ير مونے كى وجه سے سيلاب سے محفوظ تھا۔ دو روز آوام کیا بعد میں کشیول کے ذریعے دس دن کا سر کر کے ابو سعید ماھینی کے ٹیلے پر پہنچ جو سرا سرورانہ تھا۔

\* قلعے سے پہلے کچھ خکک علاقہ تھا وہاں قیام کیا اور راجہ تنبورہ کی استعداد جنگ مطوم کرنے کے جہ تنبورہ اس اثناء میں جنم معلوم کرنے کے لئے ہر کارے بیجے معلوم ہوا کہ راجہ تنبورہ اس اثناء میں جنم واصل ہو چکا ہے اور راجہ دیال اس کا جائشین ہوا ہے۔ جب اس نے لئکر اسلام کی آمد کی خبر تی تو کما کہ بے ضور کمی بھے ارادے سے بدال آئے ہیں۔ اس نے ہر

طرف ے بے مدو حملب الكر تيح كيا اور الكر اسلام سے مقابلہ كا ارادہ كيا۔ بريال نے جو کوٹ کوڑ کا تلعہ دار تما عرض کیا کہ ترکوں (ملائوں) کا افکر تعداد میں بہت كم ب آپ كا بنس نئيس اس كے مقابلے كے ليے لكنا آپ كى شان كے شايان ميں - ميرا مثوره يه ب كه ميل بركارك بميح كر اكى حالت واستعداد كا بورا يد لكا جائے اس کے بعد آپ اپ اس کمین غلام کو علم دیں کہ وہ ان ملمی بمر اجنبیوں کو جگہو مگو ٹھل کے سول تلے روئد والے تعد وار کے مشورے کے مطابق برکارے مقرر کے گئے جو عال احوال معلوم کرنے کے لئے افکر اسلام على وافل ہو گئے (م 2 ا) وہ یہ دیکھ کرول عل دل میں خوش ہو رہے تھ کہ مسلمانوں کا انگر تعداد میں واجہ ك الكركى نبت بت كم ب آيم انول في سوچاكه ان ك عادات واطوار كا يد چانا چاہے۔ جب نماز ظر کا وقت آیا تمام مسلمان اذان کے بعد باعداعت نماز میں منول ہوے وہ منی باعد المام کی افتداء میں قیام کے وقت قیام رکوع کے وتت کے رکوع ' جرے کے وقت مجدہ اور قدے کے وقت تعدہ کرتے مملان اکشے ہو کر ازان کی طرف متوجہ ہوتے اور مواک اور وضو کرتے تھے جاسوس ملمانوں کے یہ احوال وکیم کر بوے خران اور مراسمہ ہوئے ایک دو مرے سے کئے گئے یہ نظر بے تو تموڑا لیکن ان میں اخال بحت ہے کہ ہزاروں ایک امام کی متابعت كرتے بين اور الك آواز پر سب متوجه بوتے بين انحول نے چد مسلمانول ے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل ہم راجد دیال کے ملک کو باخت و آداج کرنے کے بعد دہاں کے آدمیوں کو پکو کر کھا جائیں مے کو قلہ ہم کی دن کے بھوکے ہیں۔ اُنہول نے جب سے بات می تو اور زیادہ ڈرٹ والیں جا کر راجه كو تمام طالت بالتغييل بتائ اور عرض كياكه مسلمانون كالشكر الرجه قعدادين كم ب ليكن جو بات اس يس ب ده راجد ك الكريس شي- ان ك الكريم جي قدر انفاق ب وہ امارے بال نس بب (ص عب) ووسرے اس طعام کی ضورت نس وه اس ملك ك آومول كو كمان ير مستعدين اور وانت تيزكر مبين راجہ دیال نے یہ س کر خلوت میں ساتھوں سے معورہ کیا۔ یہ صلاح تھمری کہ ان خونخوار درندول کا مقابله کرنا ٹھیک نہیں اس جگہ کو چھوڑ وینا چاہئے۔ و کر ووم ، فی حس الدین کے لخوظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کافر نے مخورے کے بعد یہ اس کافر نے مخورے کے بعد یہ سے کیا کہ تمام رعایا سیت دریا (۱۲) عبد رکرے مکھ جسل کڑھ کو ٹھکانا چاہئے اور وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر ترکن (ایجنی مسلمانوں) کے افکار پر شب خان مارنا چاہئے سب کو میہ صلاح لیند آئی۔ چنانچہ راجہ دیال لے تمام مال داسیاس افکار اور رعایا سیت محمد دیال کڑھ مجموز کر (۲۲) جبل کڑھ میں ہاہ لی۔

مسلمان مخبوں نے یہ و شخری سلطان محود فرنوی کے سمع مبارک تک پنچائی۔ اسلام فکر قورام حلد کرے راجہ دیال کے محد عن داخل ہو گیا۔ اسلام کی منادی كردى اوربت فاف اور كفرك وحرمثال (٢٣) بناه كرك ماجد تقيركين- ايك سال دبال سكونت كرك كومت كا بقديت كيا اور اين بملنج شاه شاب الدين فوری کو بہت سالشکر دے کر اس بدیجت کافر کے تعاقب پر مقرر کیا اور تھم دیا کہ دریا عود کر کے دو مرے کنارے پر فکر کفار کا مقابلہ کیا جائے شماب الدین خوری نے تھم کے مطابق تعاقب کرتے ہوئے وریا عبور کیا۔ (ص ۱۸) افکر کے تین مصے کئے۔ أي هے كو بائيں باند يرا ايك هے كو دائي باند ير اور ايك كو كمات بي ركما آكر. جب حمله ہو تو وہ مصے جو وائي بائي ركھے ہيں وشن كو محير ليں۔ جب راجه ديال الد واجد بیسل او کو یہ خرلی کہ سلانوں کے فکرنے دریا عور کرایا ہے انمول نے موکنتیوں کو فوج سے بحر کر دات کے وقت لٹکر اسلام پر شب خون مارنے كے ليے دوائد كيا كافون نے دريا عيور كرك كواري سونت ليس اور حلد كر ديا۔ عدید جگ اوئی چانچہ بے عار کافر جنم واصل اور بت سے سلمان شہد ہوگ الكر اسلام ك دونول حسول في الكر كقار كا عامره كرليا اور انسي كثير وسيت بكر لیا۔ سلطان شاب الدین نے ان کافر قیدیوں کی موجودگی عی مسلمان باجیوں کو تھم وا کہ بر روز مو کافروں کو ذی کر کے باورچوں کے حالے کر دیں باکہ وہ جلد انس بھون کر لائمی۔ چھ قدوں کو تو برائے گل امیوں کے حوالے کرویا اور چھ ایک کو مى بملنے چھوڑ دوا۔ رہائى پانے والول نے دونوں راجادس كو مسلى نوس كى مردم خورى کی واستان سائی جے س وہ از مد خواردہ ہو گئے۔ اومر سلطان محود فرنوی اور کئے المشائخ ديال مره كا انقام دوست كرك (ص ٨ ب) سلطان شاب الدين فورى

کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے جب بادشاہ کے لشکر نے کوچ کیا تو ساتھ می جد کافروں کو قید سے رہائی دے کر بھگا دیا۔ انہوں نے مجی راجادل کے سامنے میں بیان کیا کہ واقع یہ لوگ موم خور میں اور سوائے مندوستانی انسانوں کے گوشت کے اور کھے سی کھاتے پہلا لکر تو اس علاقے کے ایک دو بڑار آدمی روزانہ کھا یا تھا اب کہ ترکوں کے دو برے لکر جمع ہو محتے ہیں۔ معلوم ہو آ ہے کہ ہر روز تمن جار بزار آدمیوں کی ضرورت بدے گی۔ امکان غالب ہے کہ وہ آج یا کل کشیوں کے ذریع وریا عبور کر کے اس علاقے پر حملہ کر دیں گے جو کچھ کرنا ہوا بھی کرلیں۔ یہ من کر یر بخت کافروں کے ہوش اڑ نمے انہوں نے سرکرہ لوگوں سے مشاورت کی جنول نے یہ صلاح دی کہ اس ملک کو چھوڑے بغیر جارہ شیں۔ چنانچہ انسول نے یہ اعلان کرا دیا که سب اس ملک کو چموژ کر جیسلمیر (۲۳) کی طرف روانه ہو جائیں جو شخص يال ره جائے گا وہ تركون كا لقمہ بن مجائے گا۔ سب لوگ وونول راجاؤل سميت جیسلمیری طرف چل پڑے۔ مخبرول نے بید خبر افکر اسلام تک پنچا دی جنول نے ب غو شخری من کر (ص ۱۹) خوشی کے شاریائے بجائے اور دریا عبور کرے قلعہ جسل گڑھ میں وافل ہو محے قطعے کے تمام دھرم شالے "بت فانے اور كفرى تمام نطانيال تور والس - جگرویان اسلام کو بے شار مال ننیمت باتھ لگا۔ انسول نے وہال مجدیں تقیر کیں اور طومت قائم کی بادشاہ نے وہاں پورا ایک سال قیام کیا۔

جب ذکورہ علاقے پر بھنہ متحکم ہو کیا تو سلطان محود غزنوی نے ہاتھ باندھ کر نہایت اوب سے شخ مش الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ بغضل تعالی رسول اللہ صلح کی مدد اور آپ کی آمد کی برکت سے بید ملک حضور کے فادموں کے ہاتھوں فتح ہو گیا ہے الدا اب یہ آپ کے فادموں کو مبارک ہو۔ بقدہ اس ملک کی محمرانی سے کیا ہے بھے رفصت دیں کہ الدور کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ شخ نے اجازت دے کر اے خدا کے سروکیا۔ بادشاہ نے ہیں بڑار سوار آ کی خدمت میں چھوڑے اور فود لاہور کی جانب چل پڑا۔

کتے ہیں کہ جب سلطان لاہور کی طرف روانہ ہو گیا تو شیخ کے خادموں نے بیسل کڑھ پر قابض ہوئے کے خادموں نے بیسل کرھ پر قابض ہوئے کے بعد لشکر ساتھ لیا اور جیسلمیر میکانیر (۲۵) جورھ ہور (۲۷) ہے گر (۲۷) اور کاکور (۲۸) کے اطراف میں کنار پر جلے شروع کر دیے (ص ۹ ب) اور بے حد و حساب مال فنیست سیانا آد، اسلامی محومت کو انتا اسحکام نصیب ہوا کہ ان تین طاقوں کی طرف سے تحاکف اور اطاعت نامے حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ دس مال تک بیسل کڑھ پر عربی اور کفار کی گوشائی فراتے رہے۔

اس کے بعد مسعود این عرب کو جو آپ کا معتد علیہ اور نمایت لائق فائق تھا۔ تلعد جیسل گڑھ میں اپنا نائب مقرر کیا، خود کوٹ کروڑ کی طرف مراجعت فرائی اور شخ حن اور شخ حسین سے طاقی ہوئے اللہ تعالی کا شکر اوا کیا اور کوٹ کروڑ کو مستقل جائے سکونت قرار ویا۔ نقل ہے کہ امارے حیرک مشائخ معرات کی آمد 800 ہجری میں ہوئی۔

طرف نی صلی اللہ طیہ وملم این حباللہ بن عبدا کمطب بن ہائم بن حبدالمتاف بن تصى ابن كلاب بن موة بن كعب على الرحن تك بير سليله بنجاب اور عنان زمان قریب ہیں پر او پر می مراور پر عل جو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیا زاد بمائی تھے۔ اور وہ قربی سے جو نفرین کنانہ قربی کی اولاد سے اور قعی اور نفر کے درمیان ملت آباء اور نفرين كناند قريشي سيسد اوريد نبت ....؟ اور وه يمل فض إن جنیں قریش کا لقب وا کیا جیما کہ کاب "المغرب" میں درج ب اور اے نفر قری کما کیا اور قریش ایک معیم سندری جانور ب جس کے مند سے سانس لیتے اور بولتے وقت آگ تکتی ب (؟) اور حفرت معادیہ سے روایت ب کہ انہوں نے حعرت این عباس رضی الله عد ، ے اوچھا (یمال ورمیان سے عبارت مم ہے) اس لئے انسی قریق نام وا کیا اور ای مناسب سے مارے مثل خریش کالے (غالباً" يهال الواندي كا تحرير كرده المعرزي كابيه بيان دو كاكه ده سندري جانورول كا مردار اور ان سے زیادہ طاقتور ہے جیسا کہ قرایش عام لوگوں کے مقابلے میں ہیں۔ رہا (ص ١٠ ب) ﴿ والمد حياة الحيوان الكبرئي : كمال الدين عمد بن موى الدميري مترجم) ييان كياكيا بن كد في المشائ في عن الدين كوجب مك ديبال اور بسل اله ر ممل فخ ماصل اور سلطنت معلم موكى و آب في افداج و عساركو برمقام ير منظم مقرر فرایا۔ ہر طرف سے بے حماب فرائے بلور نزر وصول ہونے لگے۔ تمام ملک بند آباد و خوشحال ہو گیا۔ یمال تک کہ کوئی کی کا محکرج نہ رہا۔ سب کو کلی اطمیمان خاطرنعیب ہوا کہ بب اپنے اپنے محرول میں شاد و آباد تھے۔ ایک دن مسعود این عرب نے حضور کی خدمت میں یہ عرصہ لکما کہ راجہ ویال خدا کے تھم سے جنم واصل ہو گیا ہے اور اس ملحون کے بیٹے راجہ جیسل کا ارادہ ہے کہ دریا عیور کر کے مختصہ (۲۹) کی طرف سے کوٹ کوڑ پر تملہ کے حضور اور جملہ مسلمان دفاع کی طرف سے غافل نہ ہوں اور اس کا بروقت تدارک کریں آ کہ وحمٰن · ملت یا کر اینے مقعد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ حضور کو جب اس خط کے مضمون کی اطلاع ہوئی آپ نے می حسین کو جالیس بڑار سوار اور پادہ فوج دے کر حم ویا کہ قلعد چرو ژ (۳۰) میں تممرین اور جب وہ ملحون کافر اس طرف رخ کرے تو تمام لفکر

ے اس کا مقابلہ کریں اور میری طرف برکارے دو دائمی۔ بیں اپی فیق کے ساتھ تساری مدک بی میان کا اس ال) می حمین فیج کے کر بدانہ ہوئے اور محد پروڈ میں قیام کیا۔ ایک سال بور می المثانی میں نے کوٹ کروڑ میں اس وار 10 سے وار بناکی طرف رطت قرائی۔ افا لله واقا الله واجعوث۔

نید جلال الدین بخاری کے ملوظ میں روایت ہوا ہے کہ جب می حسین کو اس المناك واقد لين في حمل الدين ك وصال كى خرلى لو آب چد سوارول ك عراه في مرحوم ومغور کی قاتحہ خوائی کے لئے روانہ ہوئے۔ ایمی رائے بی یس نے کہ اس كافر لمون راج بيل لے اوم چروڑ كا رخ كرايا۔ آپ يہ فرينے عى راه ے للے اور ایک خد ماجزان بلد اقبل فی جلال الدین کوجواس دقت مرف فوسال کے تھے بدین معمون تحریر کیا کہ ویمن کافرے الكرك آلد كی وجدے جس نے جيلمبرك طرف سے جرون کیا ہے رائے سے والی جا رہا مول آپ قاتحہ خوانی کے بعد میرا ا تظار نہ کریں اور سجادہ نشین ہو جائمی۔ چنانچہ انہوں نے والد کے خط کے مطابق عمل كيا اور منحكم بو بيض اوم كافرول كالفكر بمى سنده (؟) كى مدوش بان كيا-الكر اسلام مجى جك كے ليے مقتل ہوا۔ سات روز مسلسل لوائى ہوئى- ساتوي دان دونوں طرف کے جگہوؤں نے تیرو تھک اور کرز و ششیرد کند کا اس قدر استعال کیا ك كرد و غباركى نوادنى سے أسلن تين بر اديك دبات اثر كتار عالب آك (س ا ب) اور قام علدين مع في حين شاوت ك مرتب ر فائز بوعد ايك ملمان بى بلق ند دہا۔ کنار کی طرف سے سر بڑار آدی جنم دسید ہوئے۔ بھے کا جد فاک میدان جگ بی پڑا قل راجہ بیسل نے عم واک چ کھ فی مسلائوں کے مردار ہیں اس لے انس اطای رموم کے مطابق وفن کیا جلئے تھے چروڑے ایک ملمان طالب علم کو بلایا کیا مولوی عی الدین جو چرو از کے فضلاء عی متاز سے فرام اٹھے اور فيخ مرحم كو ميدان جك سے افعا لائے اور اسى تعدى مثرتى ست وفن كيا اس کے بعد کافر بدکار راجہ نے بارہ روزوبال قیام کیا اور راجہ لاکھا سے ایک افکر طلب كر ك كوث كو رُ ير جعلل كا اواده كيا اور حولس ماريا اس ك تواح من جا پنچا دہاں پنچ کر فی طال الدین کی طرف دیکل کو سے بینام دے کر بھیا کہ اگر خربت

چاہے ہو تو فراجہواری کی دی گے میں ڈال ہادی بارگاہ میں حاضرہو جات ورنہ اپنے باپ کے کئے کے نتیج میں تماری قوم کا ایک آدی بھی اس ملک میں ذبوہ نہ چھوٹوں گا۔ سلطان جلال الدین نے ساتھوں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہ صلاح دی کہ یہ کافر آپ کے خادموں کے خون کا بیاسا ہے (ص ۱۱) اور ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ بحتریہ ہے کہ قلعے کو (رسد سے) بحر کرجگ کریں جسی اللہ کی رضا ہو گی دیا ہی ہوگا۔ گی جب اپنی نے راجہ کو یہ صاف وکل کو کورا جواب دیا اور مفہوط ہو کر چیٹہ گئے۔ جب اپنی نے راجہ کو یہ صاف جواب مثابا تو وہ فیصے میں تی و گا۔ کھا نے لگا۔ (محوثرے پر) موار ہو اس نے تھم دیا جواب مثابا تو وہ فیصے میں تی و گاب کھانے لگا۔ (محوثرے پر) موار ہو اس نے تھم دیا دریان کر کے رکھ دیا۔ جو بھی مسلمان ملا اسے شہیر کردیا اور قلع کا عامرہ کرکے دن دریان کر کے رکھ دیا۔ جو بھی مسلمان ملا اسے شہیر کردیا اور قلع کا عامرہ کرکے دن رات معرف جگ رہا۔ یہاں تک کہ ایک مائل گزر گیا۔ قلع کے اندر فلہ ختم ہو رات معرف جگ رہا۔ یہاں تک کہ ایک مائل گزر گیا۔ قلع کے اندر فلہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کی ندمی دو بھر ہو گئے۔ مجاہدین نے شاہزادے کی خدمت میں جمع ہو کر میش کی کہ انسان اور مولٹی بھوک سے حررہ ہیں۔ اب کیا تھم ہے؟ فرمایا کہ این مسود (مسود بن عرب) کو جو ہمارا پر بھی ملازم ہے راجہ کے پاس برانے وکالت بھیجا مائے۔

ابن مسعود (مسعود بن عرب) اس بر بخت کے پاس پہنا اور بالحاح (المان کی) درخواست کی۔ کافر نے اس قبل نہ کیا اور جواب دوا کہ والیں جاؤ ، مش الدین کے سیٹے کو ہمارے حوالے کر دو اور تم سب الممنیان سے قلع میں رہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات میں مانوں گا (ص تا ب) جب واب این مسعود نے والی آکر تمام ماجرا عرض کیا۔ سب لوگ دو دو کر یہ کئے گئے کہ شاہزادہ کو جرگز اس خونوار کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔

شزادہ جلال الدین نے جب بیات می تو فرایا کہ ہمارا کافر کے پاس جانا ہی بھتر ب آکہ خلق خدا کو المن لے اس کے بدلے بیا احتر کفار کا قدی بنے جلدی سے گوڑا تار کیا جائے بیاس کر حوام اور شزادے کے اہل خانہ آہ و زاری کرنے گلے شاہزادہ (جلال الدین) خدا کے بحروے سوار ہوئے تھے کا وروانہ کھول دیا اور

ہر فض کو یہ اجازت دی کہ وہ جمال جاہے جا، جائے جو سی شزادے نے افتار کفار اللي قدم رفجه فوايا جس جس كي نظر آپ پر براي ايدها بو كيا جب آپ راجه جيل الم سامنے پیٹے و آپ کو دیکھتے می اس کی عطائی بھی جاتی رہ ۔ فی کی بر کرامت دیکھ كرويج أكريه بقد يمال رب ياكن عمل وطل رك واس كى يوى كو طلاق مو جلئے میں اپنے ملک کی راہ لول گا۔ یہ س کر چنے قطب الاقطاب نے پانی محوایا۔ نوكرنے لونا بحركر چش كيا كب كب ك وضو كيا اور فرايا كه جو فض مارے وضو كا بانى آ تھوں پر لگائے گا اس کی بصارت ایت آئے گی (س سوا) پیلے راجہ جسل اور اس م مترین نے وضو کا پائی آ محمول پر لگا۔ ای وقت ان کو بینائی اس کئ اور ڈیرہ اٹھا این ملک کی طرف رواند ہوئے ای طرح تمام کافر فکروں نے آکھوں پر پائی لگایا اور بینا ہو کر آجی راہ لی۔ شاہراوہ اللہ تعالی کے فشل و کرم سے مظفر و مصور تاحد کوڑیں واقل ہوئے ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں باند ہو کی - تعدم زادہ کی والدہ محرمہ مسمت خاتون جو اسم اعظم کے ورد یس محو اور خود سے بے فر تعيى عالم يوش بن أكي اور قرايا كه حضورتي كريم عليه العلوة والسلام كي خدمت اقدی میں یہ مطلم چی ہوا تھا۔ آپ کی جناب سے یہ فرمان صاور ہوا کہ سلطان طال الدين جاليس سال مك مك معدستان عن نهايت كامياني سے مكومت كريں مح ادر اکل نسل پولے پھلے گ۔

ذکر دوم " سید جلال الدین کے لمنوظ ش نقل ہے کہ سلطان نے نظہ کوٹ کو رُ پر اس قدر حسن اقتام اور دبدہے سے محومت کی کہ ملک کفار سے فرنوی سلطنت کی مددد تک آپ کا محکم سحم چن تملہ شاہزادے کا اپنی رعایا کے ساتھ ایسا عدل و افساف کا برائ تھا کہ شیر اور گائے اور بھیشیے اور بھیئوں ش ود تی ہو گئی ہی سی سے و و حلم میں آپ کا مرجہ انتا بلید تھا کہ علائے دہر آپ سے تعلیم پاتے ہے۔ کشف و کرالمت اور علم باطنی کی سے کیفیت تھی کہ ہرشب (ص سم ب) آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی حاضری ہوتی تھی۔ چالیس سال سک ولایت کوڑ ملک بدیر بین کامیابی سے محومت کی۔ لقل ہے کہ ایک دن آپ کری پر تشریف فراضے کہ ایک سفید بیش فورانی چوہ سنید راش بزرگ دیوارے برا مدع اور فرایا که اے فرزی جلل الدین جلدی كيج اور ايخ آب كوباركا الى من يخفية ماجزان نيك اطوار سطان على كوابنا مانيمن كيف حددم زاده الله ، حمل كرك دد ركعت نمازي معنول موسك آخرى

المداع كالت من آب وامل بالله مو محص

صاجزان بلع اقبل في المطان على اس وقت بان مل ك في إنول في في المثان كى جميزو تحين فربائي اور نيك ساعت من تخت شاي برجلوه افروز موسك

ائے نام کا خلیہ اور مکہ جاری فرایا۔ چونکہ آپ اس عربی بی علم شریعت کی تحصيل كريج تے اور قرآن ياك حفاكر ليا تعلد آب ظاف شم كوئى بات زبان ير

نہ لاتے سے جب آپ تخت ثلی پر جلوی فرائے و آپ کو سلطان او کر کہ کر خاطب کیا جا آ تھا۔ سکول پر مجی سلفان ان بر اکسا تھا جبکہ گریں سلفان علی کے نام ے بکارتے تھے۔ بعض قامنی کم کر بھی بلائے تھے۔ جب تفدم زادہ دین و دنیا (ک

علوم) ير قايش يو يك (من ١١١) في آب في اين اور اين بروكان ملف ك مالات ك بارك عن الك كلب كلف كي في كا عام "مر اذكار الما فين (٢١) ركما"

كونك خدام زاده كوكشف الهور كشف الارض أوركشف الماء (ليني نشن و آسان

اور تور کے طالت) پر دسرس مامل تھی۔ (اس کی وجد یہ تھی) کہ حفرت خعر علیہ السلام سے آپ کی معبت رہتی تھی۔

ایک دان مخدم زاده ای جرے میں تعریف فراتے کہ مسود بن موب کی عرضی مینی بدین مفون که اس غلام کی عرفدمت جس گذری ب اب ضعف ورجه کمال كو بينج كيا ب- ادمر طل يدب كه افاج ثلى اس دار الحرب ي ملل معوف بيار بي- يه نظم الماعت كزار ب، بنه وركه كي التاس بك وه شرف حنوري ے مشرف ہو اور ابری معاوت ماصل کرے کہ زعر کی معاد پوری ہو چکی ہے۔

بجائے اس معترفانہ زاد فلام کو مع کرنے کے معرت تعدم الملک کو یہ بلت امچی كى كرچ ظم مسود مدير كواركا بم محبت اور ويريد خادم بحريد بكريد بكد وه باني

جمرہ اس حضور میں ہر کسب فی نے ابواقع میں حیداللہ کو ہو کوٹ کو ڈے کو وال تے بدیا۔ تعت قائم سے سرفراز فرایا اور جیسل کڑھ کا حاکم مقرد کیا۔ ابواقع دوانہ ہوا اور حولیں مارتا ہوا جبویں وال جیسل کے قلع میں وائل ہو کیا۔ مسود میں عرب کوٹ کو ڈکی طرف میل بڑے اور تیزی سے کوچ کرتے ہوئے (م سما ب) فی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فی نے انہیں اپنی طاؤمت و مصاحبت کا اعراز بخشاد اگرچہ صلاح کا و تحت تھ کیاں تھدم الملک عرف ائمی کی صلاح کو تحق کو ارتبات تھے۔

مسحدین حرب بیان کرتے ہیں کہ ایک دوڑ فٹزادہ سلطان مراتبے بیں جیٹے تھ اوریہ ظام آپ کے بیچے کرا تھا۔ جب مراقبے سے مرافیایا آو اس ظام کی طرف حوبہ ہوے اور فہلا کہ اے مسود إس في اوح محوظ مي ديكما في محود اومينى قامدتی (۲۲) کی پاکیاز وخر عاری حد تکاح ش آئے گی اور اس ے ود بینے اول ك ايك كا عام في احر اور ود مرك كافي عمد موكا اور ودنون كو الله توال ك طرف ے بے مد و حماب ورجات عطا مول کے اور ان کی اولادے ایک عارف باللہ اور ر کس اللدلیاء پیدا ہو گا۔ پس تم عم خداوندی کے مطابق عاری شادی کا بدوبت كورين الها اور تسليلت عبا لات موئ ايك فيك ماحت عن اوجن كى طرف ردانہ ہوا۔ چھ روڈ ایو شمراوجین (۱۳۲) پیں پہنچ کر شیخ محودکی خدمت بیں عرض کیا کہ یہ قام سلطان ابدیکر کوری کی طرف سے حاضر ہو کر الل باریانی کا اسیدار ب (س 10) مع محود نے ایے جموف ماجزادے کے ماتھ استقبل کیا بت سے اموازت سے مشرف فرلما اور طمح طمح کی بے شار نوازشلت کیں۔ دومرے روز یں وف مطلب زبان پر لایا۔ شخ نے قبل فرا کر اس بھرہ بارگاہ کو علمت قائرہ سے نوازا اور بست سے تخانف دے کر سلطان العارفین کی طرف روانہ فرایا۔ حسول مطلب کے بور یہ علام کوٹ کور پیچا اور ایک ایک تصیل عرض ک- مبارک ملامت ہونے گل- حنور نے اس خادم کو خلت بائے قائن سے متاز و مرفراز فرللے چھ موذی مللنہ تاریوں اور بھری اوانات کے ساتھ اوجین کی طرف روانہ ہوئے۔ ٹابران بار اقبل جب اوجین کے نواح میں بنچ دہاں کے قاتل مد احرام مراہ اور عالم قامل لوگ حنور کے احتیال کے لئے آئے۔ علی محود آکر آپ کو

حولی خاص میں نے مجھے پانچ روز خوشی کے اشغال میں گذرے۔ اس کے بعد رسم نکاح منعقد ہوئی (س ها ب) شاہزادہ حنور نے من کی مراد پائی۔ ساتویں روز والہی ہوئی۔ شخ محود نے نمایت امراز و اکرام اور ساز و سامان کے ساتھ مع قبائل رخصت کیا۔ بھی بت و کامرانی کوش کور لوٹے۔ سات روز تک خوشی کے شاویاتے بیخ رہے۔ (نقل ہے کہ سلطان ایو بکرنے نواح خونی کے ایک زمیندار کی اوکی سے شادی کی

نقل ہے کہ سلطان ابو بکرنے تواح غزنی کے ایک زمیندار کی لڑی سے شادی تھی۔ لین اس خاتون کے بعلن سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ لاولد عی مرگئی۔)

اولاد: ایک سال کے بعد اس بی بی سے ایک بیٹا تولد ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا اس کے تین سال کے بعد ایک اور بیٹا ہوا۔ اس کا نام فٹے عمد رکھا۔ اس ابو صالح بحق کمت سال کے قبل ہوگ ہوئے ان کی والدہ ماجدہ بحق کمت تھے۔ جب وونوں بیٹے پندرہ سال کے لگ بھگ ہوئے ان کی والدہ ماجدہ رصلت فرا گئی۔ اس کے بعد فٹے نے شادی نہ کی اور تجرد اختیار کرتے ہوئے عہدت و ریاضت عیں مشخول ہو گئے۔ اپنی ذندگی عی عیں آپ نے سلطان احمد کے نام کا سکہ جاری فرایا اور حکومت سونپ دی۔ فٹی جی بیٹ اس سواروں کو ساتھ کے کر دیپال جاری فرایا اور حکومت سونپ دی۔ فٹی احمد بے شاد سواروں کو ساتھ کے کر دیپال گڑھ اور بیسل گڑھ کی طرف جاتے واللہ عدمت عیں حاصل کرتے اور تھم و منبط گڑھ اور بیسل گڑھ کی طرف جاتے والد یزرگوار کی خدمت عیں حاصل کرتے اور تھم و منبط قائم فراتے۔ فٹی عمل کرتے اور تھم و منبط

لقل ہے کہ شخ احمد لے بار الکر کے ہمراہ (اس ۱۱) دیال کرمہ کی طرف مراجعت فرائی اور چھ او بال قرام کیا ساملان الشائ اور پھ اور کے نام خط کھ کو سے کے لیے کہ کھا اس وقت وہ خط شخ کی خدمت میں پنج کیا۔ لکھا تھا کہ فورا سیال پنج بائے کو تک ہم ووست (حقق) کی طرف دوانہ ہو رہے ہیں۔ شخ احمد فورا سیال پنج بائے کو تک ہم ووست (حقق) کی طرف دوانہ ہو رہے ہیں۔ شخ احمد ندمت میں بنج کے حضرت سلطان العارفین نے تبیع مطا ور خور مسا اور دور سرک تیم کا اور خور مسا اور دور سرک تیم کا اور خور کے دور جرے کا دروانہ بند کر لیا اور نوافل میں دوسرے تیم کا اس کے بیرو کے خود جرے کا دروانہ بند کر لیا اور نوافل میں مشنول ہو گئے۔ دات کے بیملے بروامل بافتہ ہوئے۔ علی السی جمیزہ تیمن کے بود آپ کو والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دقت عمر شریف ای بری تھی۔ آپ کو والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دقت کے دقت عمر شریف ای بری تھی۔ آپ کو دالد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دقت کے دقت عمر شریف ای بری تھی۔ آپ کو دالد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ دقت کے دقت عمر شریف ای بری تھی۔ آپ کے بعد شخ احمد تخت نظین ہوئے۔

لقل ب ك و في قوت في اي والد اجد كي خدمت عن علم لعلى اور علم شریت کی تحصل کی حضرت محدم اللدلیاء نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ میں جو کھ مانا ہے حضرت معرفی طرف سے مرحت مو گا۔ ان سے تساری طاقات بیت الله شریف میں ہوگ۔ آپ حب الکم کمہ عظم کی طرف روانہ ہوئے۔ صاجزاده صاحب کمال اشتیاق سے (ص ۱۱ ب) رواند ہو کر حسار شادان (۳۳) یس ع و نور الله كي خدمت ميں منتج اور كب فيش كيا۔ ملت دوڑ كے بعد رخصت بو ر الله (mm) آے اور فی احمد تعزیب (ma) کی خدمت میں وس دوز مک فیض یاب ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ دمثل مینچ پر فی وجیسہ الدين محدكى بارگاه ميں حاضر ہوئے۔ انہوں نے صاحبزادہ صاحب كے احوال سے آگاہ ہو کر فرایا کہ آپ یمال محمریے انشاء اللہ جو آپ کا مصود و مطلوب ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے گا۔ شیخ عجد فوٹ نے کوئی توجہ نہ کی اور وہاں سے روانہ ہو کر بنداد کمنہ آئے۔ یمال حعرت الم اعظم (س) کے روضے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تین ون رات مقبرے على قیام كيا۔ أيك رات فواب على معفرت الم کی زیارت بوئی۔ آپ سے بین گیر ہوئے وہ آپ کو سرور کا کنات حضرت محمد سول الله صلى الله عليه وسلم كى مجلس علل ميس لے محصے حضور کے ملتے محمد خوث كا باتھ حدرت معرمليه السلام كي باتد عن تنويض فرمايا - في كو اس دات ب شار حمايات و فيوض و بركلت اور ورجلت عاليه حاصل موعك بيت الله بس مقام مصلي رحضرت ذجر کے ہاتھوں نیش یابی کا وعدہ بورا ہوا۔ حضرت سرور کائلت کے شیخ محد فوث کو شیخ كمال الدين على شاه قريشي (ص ١٤) كا خطاب عطا فرمايا- چنانچه منح موت ير بر فخص آپ کو فی کمل الدین علی درویش کے نام سے نکارنے لگ وہاں سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو کر جدہ نہنچے احرام فج بائدھا اور رات کو عمادت و ریاضت میں منخل ہوئے حصرت معرطیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فرزند کمال الدين! تمارا مقصود و مطلوب حاصل موا الثي ي كدكر ان كا بات كالتر بيا الله شريف من پنج وار آب نے مصلائے حتی (٣٤) ير ود گلند شكر اوا كيا جو يكه ان ك پاس شخ کی امانت موجود تھی۔ کمل طور پر شخ کو عطا ک۔ چنانچہ شخ نے چودہ سال کک

بیت الله شریف میں قیام قربایا۔ چدہ بار فج کی سعادت ماصل کی۔ بعد ازان روفسہ میں قیام قربایا۔ چدہ بار فج کی سعادت ماصل کی۔ بعد ازان روفسہ میں المنظم کی اور آپ کی خدمت میں رو کر بھید رہنے والی آپ کے دوفت میں رو کر بھید رہنے والی سعادت اور بے شار نموض ماصل کے مات بید ہو گئ تھی کہ اپنے مال کی کچہ خرند رو گئی تھی اور مقام علوی میں محو رہنے تھے ای اناء میں معرت خاتم الاغیا نے شخ مل الدین کو حکم فربایا کہ تمارا مستقل فیکنہ ملکن میں ہے وہاں جا کر سکونت افتیار کو واس ما ب آپ کے فربان پر عمل کے دریعے سعادت ابری اور فتومات مرمنی ماصل کرنے کے لئے ملکن کی طرف مرض ہوئے اور چلتے چلے بنداد بینے مرمنی ماصل کرنے کے لئے ملکن کی طرف مرض ہوئے اور چلتے چلے بنداد بینے

ذكر دويم از لمفوظ محدوم العالم (٣٨): الل بك اس وقت بنداوين معيم عارف كال مالك اور محقق كي كير حرت في عبرالقادر جيالي (٨٠٨) ك يرت في على على نفي تقد انس مل كا عن تمل ايك روز في كمل الدين بنداد کے نواح میں جگل میں پھرتے پھرائے سی (۳۹) کے قوالوں سے طاق بوائے۔ می کمال الدین نے اقسی محم روا کہ وی گیت پیش کو جو تم فی مین کی مجلس یں گایا کرتے ہو۔ قوالوں نے چھ بیت گلئے انس من کر مج کی یہ مالت ہوئی کہ آتش شوق بمؤك الخي جس في آپ كو جا كر راكه كر ۋالات قال جران يريشان ره كيا- جب اس في راك كو كريدا تو ايك بيش قيت موتى باتد لك قوال في الما الا اس وستار من باعده ليا- رات كو وه قوال جب في ميلي كي خدمت من بينيا و موتى وستارین جکک جمک کر رہا تھا۔ (ص ۱۱۸) فی نے بوجھا کہ یہ تیری وستارین کیا ب- قوال نے فی الغور وہ چکدار موتی آپ کی خدمت میں پی کرویا۔ مجع عیل نے دد موتى ابى الميد ك مرد كردوا الميد ف اس موتى كو ابى ينى بى بى قاطم كى بعثى عن باندھ را۔ جس دقت فی خادت قرآن مجید میں مشخول ہوتے تو حادت کی آواز سے موتی سے پانی بنے لگا یمال تک کہ اس معموم کا تمام بدن جمیک جالد الل خاند نے پوری حققت شخ عینی کے گوش گذار کردی۔ شخ فے قال کو بلا کر بوچھا کہ تم نے يد موتى كمال سے حاصل كيا ہے كه اس جيس عجيب وغريب فاصحت كى اور موتى من دمیں قوال نے تمام قصد بالتعبیل بیان کردیا۔ پی اٹے اور وہ موتی اس مستوںہ کی چی نے فال کر اپنے سطے کے بیچے رکھ لیا اور خود بارگاہ افی بی سجہ دیا ہو گئے میں تک کہ ایک عمل سے چی کی لیا اور خود بارگاہ افی بی سجہ دیا ہو گئے۔ میں تک کہ ایک عمل سے چی کمال الدین اپنی اصلی صورت کے ساتھ طاہر ہو گئے۔ دونوں صادبان نے معمل ہوئے اور کھنا ہوئے اور کھنا تھول فریا۔ بید میں شخ میٹی نے فریا کہ اے خال اس موتی کو تقدیر افی کی چیک نے مادی صوحہ کے بار میں یو دیا ہے۔ اب ہم مجی اس کے ساتھ تسارا معد شری کرتے ہیں (می 14 ب) شخ کمال الدین نے ایجاب و تعلی کیا۔ چی او کے بعد شری کرتے ہیں اس کم ابازت جاتی اور الم کے ساتھ سے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ کھی اس کے دور خواس مارتے کو ساتھ لے کر بغداد سے دوانہ کی کے گئے۔

متوبات یکی حسن دیال بوری میں تقل ہے کہ یکی اور کاروبار محومت بالت محصد المحقیات کے دات انہوں نے فواب دیکھا کہ شخ المشائح تعلیہ الاقطاب حضرت سلطان علی جرب میں بیٹے تھے۔ فربایہ بیٹا! تم اپنی عمر دنیا داری میں بر کر دہ ہو۔ علم زائدتی کے بغیر یہ سب بے قائدہ ہے۔ تمادے نصیب میں جو کچھ مقرد ہے وہ تمہیں حضرت شخ تمثل الدین سلمان (۲۳) کی خدمت میں طفر ہو جاتو (س ۱۹۱) جو نصیب میں سکونت رکھے ہیں۔ ان کی خدمت میں طفر ہو جاتو (س ۱۹۱) جو نصیب میں سکونت رکھے ہیں۔ ان کی خدمت میں طفر ہو جاتو (س ۱۹۱) جو نصیب میں ہے بل جائے کا می جو تے بی شخ احمد دنیادی تعلقات سے مند موثر کر اور اپنی جگہ دنیادی تعلقات سے مند موثر کر اور اپنی جگہ دوان گئے حسن کو تحت مکومت پر بھا چھ میں پنچ اور شخ تمال الدین کی قد میوی کی۔ شخ در فرایا ہوں کے مطابق این می قد میوی کی۔ شخ

ہو"۔ شخ اسمہ نے عرض کیا آپ جیسے جود و سخا کے منبع سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمايا خاطر جع ركعو- ربخ كو جره مرحت فرمايا اور روزه ركيخ كا محم ريا- وبال دو سال تک مطبے تھینیے اور ریاضت کی۔ مرشد مین جمال الدین سلیمان کی برکت سے فوض ریانی سے مشرف ہوئے جو مقدر تھا حاصل کیا اور مرتبہ عالی پر فائز ہوئے حعرت فی جمال الدین نے فرمایا کہ بایا! سلطنت تسارے نصیب میں ہے جاؤ اور ملک بر عومت كو- معرت في احمد تين مال تك ورجات بلد حاصل كرنے ك بعد اين ملك مين كاميانى سے حكومت كرنے لكے (ص ١٩ب) جب حطرت محر فوث الميد سميت بغدادے آئے تو چھ زوز بعد مخ احمے کماکہ اے برادر محرم! مخ عینی کی دومری صاجزادی ادارے نعیب میں ہے کہ لوح محفوظ میں ای طرح لکھا ہے۔ مخ عمر فوث نے اپن الميه محرمه سے ذكر كيا۔ انهول نے اس ير صادكيا اور ايك خط شخ عيلى كى خدمت میں روانہ کیا۔ شخ جیلائی نے تبول فرمایا۔ یہاں دونوں بھائی اور الل خانہ تیار مو کر بغداد کی طرف رواند موئ لوازم سلطنت از قتم لشکر اور خیمه و خرگاه کے ساتھ شیخ جیلانی کی خدمت میں سینے۔ بی بی جنت خاتون سے نکار کے لئے ایک دو روز نواح بغداد میں قیام فرمایا اور اس کار خرک معیل کے بعد ازداج کے جراہ کوٹ کوڑوالیں آ گئے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی بیکات کو ایک بی حولی میں تھرایا۔ بی بی جنت خاتون کے بطن سے جار بیٹے پیدا ہوئے۔

> اول: حفزت مخدوم عبدالرشيد" دويم: څخ عبدالرحن" . سوم: څخ طاهر چارم: څخ مادهن

ایک بیٹی بی بی بھراں خاتون مجی پیدا ہوئی۔ (ص ۱۲۰) شخ احمد خوث کے ایک اور یوی سے تین بیٹے تھے۔ اول: شخ مولی نواب دویم: دار لدریا

سوم: في لمال فقير

ی ایم فوٹ کے بیق عرفتری میں برکردی۔ (شخ اجر فوٹ کی خواہش می کہ کے فوہش میں کہ کہ فوہش کی استفات نہ کیا۔ آخو انہوں نے کوئی الفات نہ کیا۔ آخو انہوں نے کوئی الفات نہ کیا۔ آخو انہوں نے المجا کی کہ خوانہ ہی ہتف لیجے۔ جواب طاکہ کیا رہنے دیں۔ بہت کوشش کی شخ نے تعمل انہ کیا۔ اس طرح دونوں بھائی مجت اور افقال سے پیردہ سال کو میں والد بزرگوار کے کومت کرتے رہے۔ بود اذال شخ مجھ فوٹ کا وصال ہوگیا اور آپ والد بزرگوار کے پہلو میں وفن ہوئے۔ شخ اجر فوٹ نے تعمل اور قدار سے مشاخ الدین کے بہا والدین کے بہا والدین کے خوالے کیا با آ پری کی جو تفسی اور فقد و بین لاتے تھے وہ سے کچھ صفرت شخ بہاء الدین کے حوالے کیا با آ تھا۔ اس وقت شخ بہاء الدین کی عرادہ میں اور خدم عبرالرشید فو سال کی اور خدم عبرالرشید فو سال کے ماتھ کوٹ کوڈ میں موانا فسیرالدین کی حضرت شخ بہاء الدین نے قرآن مجد سات قرائوں کے ساتھ کوٹ کوڈ میں موانا فسیرالدین کی حضنا کیا۔ اور حصول علم میں بہہ تن کے سب اہل متال انہیں بہاء الدین فرشتہ کہ کر پکارتے تھے۔ خراسان اور بخارا میں کے سب اہل متال انہیں بہاء الدین فرشتہ کہ کر پکارتے تھے۔ خراسان اور بخارا میں کے سب اہل میں شرت حاصل ہوئی۔

وہاں سے تج بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لے گئے سعاوت تج کے بعد مدف ہورک دوخت مرور کا کنت ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پانچ مال مجاور رہے۔ دید منورہ عن شخ کمال الدین محر عیدی (۱۳۳) سے جو اپنے محمد کے تقیم محدثین عن مشخول ہوئے۔ بعد ازاں نمانے کے کالحول سے برکتیں اور سعاوتی عاصل کیں۔ جن کا منفسل عال سر العادفین (۱۳۳) عند ورج ہے وہاں سے معلوم ہو گئے سلطان محر فوث کی وقات کے دو ممال بعد شخط احد کی یا گیا۔ اس وقت محدار فوٹ کی یا گیا۔ اس وقت محدم عبدالرشید کی عربی وہ مال تھی۔ آپ کی والعہ محرسہ اور خالہ عفیفہ انجی ووؤں حیات شمیں۔ وقات کے دو حیات شمیں۔ وقات کے دو حیات شمیں۔ وقات کے دو حیات شمیں۔ تعدم عبدالرشید سے وقت شخ احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دوات کے دو حیات شمیں۔ تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم عندہ عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم تھی۔ دور عالم تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دور عالم تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دوت شخط احد خوث کی عربیجیای مال تھی۔ دیر دور عالم عبدالرشید تعدم عبدالرشید تھیں۔ وقات کے دور تعدم عبدالرشید تعدم عبدال

مف ماتم پری پر بیضے۔ تمام ملک بعد الله عنوارا اور خونی کے لوگوں نے ماتی علیمی ارسال کیں اور محدم زادہ کو تحت سلخت پر بھیا۔ الله تعالی کا فضل شامل طال تعلیم کم عمری علی میں ای قدر انصاف اور لقم و ضبط سے کا دوبار سلخت چاہیا کہ والد محرم سے دس کنا زیادہ محلوم ہوا۔ مکول مکول آپ کا حمن اخلاق مشہور اور خواج مملکت رکنا بھی ہو گیا اوس ۱۹۱ ) رعایا بنی خوشی زعر کی بر کرنے گی۔ فی فی فیون مرحوم کی الله محرمہ بی بی قالمہ فالد نے جو زعرہ تھی اپنی بیٹی کمال خاتون (۳۵) کو آپ سے المید محرمہ بی بی ملل خاتون (۳۵) کو آپ سے بیاہ ریا۔ یکھ عرصے بعد بی بی کمال خاتون سے بیاں دو بینے حوالہ بیاہ ریا۔ یکھ عرصے بعد بی بی کمال خاتون کے بیان سے آپ کے بال دو بینے محولہ بین شخط کی۔ ایک کا بام شخط ابو براور دو مرے کا شخ فی تمال بعد دونوں بین شخط کی بیٹیاں فوت اور کوٹ کرو شری مدفون ہو کی۔

حضرت محدوم عبدالرثية عم انى كے مطابق الن تمام كملات و بركات كے مات ملكان جنت الكان تشريف لے كي جمال آج في الاسلام محدوم بهاء الدين كا روضه مبارک ہے ان دنوں وہاں ایٹر مماعرہ کے بیٹے آدا ملک کا مکان تھا۔ آپ نے وہاں سكونت التيار ك- اس ملك على لمكان على في عجد يوسف المعروف شاه كرديز (٣٥) صاحب ارشاد سف کھڑائی وروازے (٣٥) کے زدیک بدے ٹیلے (٣٨) کے یتجے ان کا ایک کوال تھا جس کے بارے میں مشور ہے کہ وہ آپ کی کرامت سے بغیر بیلیل كے چا تھا۔ آپ بدے صاحب كمل وكثف وكرالت بزرگ تصد ايك ون حعرت مخدوم عبدالرشيد وبال تشريف في اور كوئس كو يطف سدك ديا- آج مك وه كوال بند ب ملكن كے بردگ اور أكابر آب كى يد كرامت و كم كر جران رہ مك اور آپ کے مطیح و منقاد ہوئے (ص ١٦ ب) تمام فاص و عام آپ سے محبت کرتے اور جان و مال آپ پر نار کرتے تھے۔ آپ ایے جائل ، گراہ اور کم مت لوگوں کو جو معروف احکام کو بہا لانے میں کو آئ کے مرکب ہوتے تھے بدایت فرات تا یال تك كم چالس كاس المحاص آب كى الخركيما الرع ياكل (ولى) بو محد حرت تعدم الله على على على على الله على الحراف من ممل كيد علم قرآن و صدعث کی تعلیم و تدریس میں آپ بے مثل سے اور بے شار طقت آپ سے معتقید اوتی تمی- سر آدی آپ کے علم کی بدولت کال و قاصل قرار پائے۔ ایک شب مطاد کت اور طاہ و فسالہ کے ساتھ محکو فوا رہے تے یمال کک رات کا حرف ایک پر بالد کر رات کا حرف ایک پر بالد کر رات کا حرف ایک پر بالد پر والد کرور اور کا طب جا و قواب ش والد پر گوار سے طاقت ہوئی۔ انہوں نے فریا کہ اے فرزی ا چار دوز کے بعد تمہارے پی زاو بھائی حضرت مح باہ الدین آتم وی و دیاوی کامیا بیوں کے حصول کے بعد بیت اللہ شریف سے دوانہ ہو کر لمان کی جی درج ہیں۔ حسیس چائے کہ اپنی بشیرہ کا نمال ان سے کر دو اور فود شرین شریفین کی زیادت کے لئے جل پڑو اور دہاں سے دو سعاوت و قوت جو انال سے تمارے لئے مقدر ہو چک ہے حاصل کو۔ باتی صمر بعدان (۴۹) سے ملے گا۔ تقدم فواب سے بیداد ہوئے تو بمائل کی آلد کی فوش فہری سے بدان ہوگیا اور آپ حسب سے بحت فوش ہوگیا اور آپ حسب دیدہ بمائل کی آلد کی فوش فہری سے بعدان ایک اور آپ حسب دیدہ بمائل کی آلد کی فوش فہری دیدہ بمائل کی آلد کی فوش فہری دیدہ بمائل کی آلد کی انتظار کرنے گئے۔

> اول: شخ صدر الدين عارف بالله دوم: مولانا بهان الدين سوم: مولانا قدة الدين چارم: مولانا حش الدين

پجم: مولانا شباب الدين حشم: مولانا ضياء الدين بنتم: مولانا علاء الدين

خدوم عبدالرشيد نے تمام مال و متاع اور حكومت ملح مباء الدين ك سردك اور رخست جای - في بهاء الدين في فرايا كه اع بمائي! مت سے يه فقريرولس من اور آپ کے دیدار سے محروم اور فرال میں بے جین رہا۔ اب الما قات نعیب ہوئی ہے تو پر وی جدائی مجھے معور سیں۔ معدم نے جواب دیا جس طرح آپ قست کے باتموں پردیش میں رہے پر مجور تے ای طرح اب مجھے می باہر جانا ہے جیسا کہ خواب میں محم ہو چکا ہے۔ یہ کما اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ سات فاوم ہمراہ لے كر حرثين شريفين كا قصد كيا (س ١٢ ب) في بهاء الدين في حكومت و مملكت اور فزانوں کا خوب انظام کیا محدوم عبدالرثید ملکن ے شرحرد (۳۹ ا) ش تشریف لائد وبال فيخ نصير الدين عالى مرتبه صاحب كثف وكرامت يزدك رج تحد ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے ہوچھا کہ کمال سے تشریف آوری مولی۔ مخدم نے وابا" فرلما کہ خطہ دارلابان ملکان سے۔ انہوں نے دوبارہ نوچھا کہ کیا آپ فی ماء الدين كو بهي جائة بير- فرمايا حوه اس فقيرك جي زاد بعائي بين اور حال عي من بيت الله شريف ے ملكن آئے ہو۔" يزرك بديات سنتے ى ابي جك سے الحے" آپ ے بیل کیر ہوے اور بری مذرب کی۔ کرین لے گئے ملت دن ایے یاس ممان \* ر کو کر ان پر پوری قرمات مرکوز کر دیں اور دواع کیا۔ وہاں سے آپ حضرت سد حيني (٥٠) كي خدمت من تيريز (٥١) مني جو صاحب كمال يزرك اور حفرت طال الدین تمریزی (۵۲) کے بمائی تھے جلال الدین خود مجی تمریز کے مشارح عظام میں ثال اور صاحب کفف و کرالمت تے اور فح بماء الدین سے اکثر آپ کی محبت رہتی تمی۔ وقت ما تات بھان کر انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوچھا کہ اے عبدالرشيد الدر بعائي في بهاء الدين كا حل سنائي - (عبدالرشيد كت بن) من نے وض کیا کہ وہ ملکان میں تشریف فرما ہیں۔ مجع شمیری کے فرمایا کہ میں افتاء اللہ عقریب ملان جاکر آپ سے شرف لما قات عاصل کروں گا۔ ودنوں مثل مظام نے

من مدارشد یر کمل وجه و علیت فرائی وبال سے من عجم الدین (۵۴) کی خدمت میں منے۔ انہوں نے بھی بت وجد فرانی۔ چونکہ آپ کو حرشن شریفن سنجنے کا کمال اشتیاق تنا (م س ١٣٠) من رات منزلین مارت اس می و تحوم کے فضل و کرم سے حرم كعبه بینج اور فریضه حج اواكيا- بعد ازال مرور كائنات معنزت محد مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے اور شن مال دہاں مجاوری ک۔ تعدوم فراتے ہیں کہ میں دہاں اکثر شی ملل الدین کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ ایک رات خواب می حفرت مرور کائات فے ارشاد فرمایا که اے عبدالرشيد جميس بو کچے بھی لے گاسید علی ہدائی (۵۴) سے لے گا دہال جاؤ۔ چنانچہ یہ فقیر حضور بر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے کر ہدان (۵۵) کو چل پڑا اور سمندر کے كنارے كنارے چا موا سكترريه (٥١) كى بقرركاه بن چينے وہال بقرگاه كى دس دیک نشن پر پیرو لگا ہے (A-A) اور ارد کرد کے بہت سے لوگ اس نشن ش مقید ہیں۔ وہاں ایک سرو یا بہد نقیر ہروقت مقام جرت میں متعزل رہے تھے۔ ان بررگوار کی خدمت یں پنچا۔ بنشل خدا عالم محدت سے عالم ہوش میں آگئے۔ کرم فرلما اور بوجماک بران کی طرف جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ جیسے صاحب کشف و كرابات سے محمد بوشيدہ نيس- فرايا جلدى جاؤك تسارا نميد ياور بولے كا وقت آن پنچا ہے۔ یہ کمد کرددیارہ عالم محدت میں ملے محتے۔ یہ فقیر حقیر سندر کی راہ سے ہو كر ظول مكول كرر ما كردونواح كے باك طينت بزركول كى زيارت كى بركت سے متنيض بوت موع (ص ٢٣ ب) سلطان الشائخ والملت ولى كال حضرت سيد على مدانی کی خدمت میں پہنا جن کا شجو ظافت اس طرح ہے۔ سید علی مدانی محبت یافتہ ابوالفرح کر طوی (۵۷) وہ مرید سے مجنع عبدالوامیہ (۵۸) کے ' وہ معرت مجنع شیل ا (٥٩) كـ وه حفرت المم موى رضا في ١٠٠) وه حفرت المم موى كاظم (١١) ك آعے حضرت الم جعفر صادق (٣) حضرت الم باقر (٣) حضرت الم زين العابين (٣) \_ حفرت المم حين و حفرت مرور كائلت ملى الله عليه وسلم-

مید علی بدائ کی فیض رمانی کا طریقہ یہ تماکہ آپ نے دو جمرے تقیر فرائے ہوئے تے جن کا درمیانی فاصلہ ایک کوس تملہ ایک مل ایک جمرے میں چلد کا مخت چله ختم موتے پر باہر تشریف لاتے مرد بورا سال باہر جمع موتے جاتے۔ جس ون چلہ ختم ہو اک مرد وائیں بائی مف بائد سے کرے ہو جاتے حرت سلطان الثاني ودمرے جرے کی طرف تشریف لے جاتے وقت وائی بائی مردول پر نظر والے جلت واكي طرف كے مرد فوث (١٤) بن جاتے جكد باكس طرف والے تلب (١٦) ك مرتب ير فائز بو جات ين وائي طرف ك ميدول كى صف ين كمزا تقل حرت سلطان العارفين في ميرى طرف نظر كرم نه فرائل عن آب كے يہے يہے مل بڑا (ص ۱۲۳) جب آب نے دو مرے جرے کے دروازے پر قدم رنج فرمایا میری طرف نظری اور زبان کوبربارے فرایا عبدالرشید اعر آجا به ظام آب کے عم كے مطابق جرے كے ادر جلاكيا۔ و نين ميرے نعيب بن قا مجمع عطا بوا۔ بلك مدے نياده موا- ميں نے دوگانه شكر اداكيا اس فقير كو مرتب بلند لل حم مواكد مجد کے جرے میں قیام کو- فرش سے عرش تک تام جلب اٹھ گئے بدہ ایک سلل تك رياضت من مشخول ريا- كمي كي دن حضرت سلطان الشاعين اس غلام كو این جرے میں یاد فرائے تھے بدہ ان کی مجت عالیہ سے مستنین ہو ا قال مردول کی ایک بدی عاعت سلطان الشائخ کے حضور میں ماضر رہتی تھی۔ انسی حد ہوا کہ ہم اتن دت سے شخ الدارفین کی خدمت میں ماضر ہیں ہم ر او نظر رحت میں ہوئی جبکہ یہ دردیش چھ روز ی میں مراتب اعلی پر فائز ہو گیا ہے۔ چلہ ختم ہونے پر حضرت تجرے سے باہر تشریف لائے تمام مرد جمع ہو گئے اور انول نے نمایت عجوے وست بست عرض کی کہ اے فوض الی کے سندر اور اے لامتای بخش کے باول۔ اس درگاہ کے یہ فقیر غلام کوئی ہیں سال سے اور کوئی تیں سال ے اس ماتی عالی مقام کے مائے وست سوال دراز کے ہوئے ہیں۔ ایمی تک اکسر كا ايك قطرو (ص ٢٣ ب) ان كے علق عن نيس پُكاك بياس بجے " آپ ك انوار كى ایک شعاع بھی ان کے ندق و شوق پر شمس بڑی جبکہ یہ ہمری مرید تمورے عل دنول میں آپ کے لفف و کرم سے فیش یاب ہو گیا۔ سید علی ہدائی نے جوابا" فرایا کہ خش قست فرند عدالشيد اب ماري رشائي كا على نس ريا اس كي مت كا شاہباز بلند برواز ہے جہیں جو کچے بھی ملاہ اس نقیرے لے گا۔ پس اس کی طرف

رجم کور قمام مید حنور کا بید حم فت بی اس احتر کی طرف حود ہوئے ہو فیوس و برکات اس بارگا سے حاصل ہوئے تے مربی کال کے حکم سے ان کو پہنا آ بہت تین ملل کے بعد رضت کی اجازت کی قو ارشاد ہوا کہ اے مبدالر شدا اپنے وطن ملکن میں جا قیام کو وفیا سے کوئی تعلق ند رکو وکو کل علی اللہ پر گزارا کور بھی اس اس مرمی ہے اے واہ خدا میں تقسیم کر دور خاکسار لوگول کی طمرح زندگی بر کورد زنیب و زینت سے اپنے آپ کو دور رکور اپنی اوالا میں سے کی کو اپنا جائیں مقرر ند کرنا ند دوخہ و فاتھا جواند کی کو اپنا اوالا میں مار ند کرنا ند دوخہ و فاتھا جواند کی کو اپنا اوالا کی طرف سے کی کو اپنا اوالا کی دو مراح کی کو گئی تماری خاکساری تماری قبر کی تینت کا باحث ہو کی اور تمام می قبر کی حراد کری گئی تماری اولاد میں سے کوئی ایک دو مراح کا حماری ند ہوگا (س ۱۲۵ اگر سے کہ کر کر صدت فرانا۔

احتر کے حمراہ جانب ملمان روانہ ہوئے تندوم راہ میں جذب و شوق اور حمرت و محدت ك عالم من معتقل رج ينيو عافيت لمان بيد في بهاء الدين اور تمام بمائوں سے ملاقات کی۔ چھ روز کے بعد شخ بماء الدین نے فرمایا کہ اے بمائی! یہ كل وسلطنت اور فزائے مب آپ كى ملك بين- ائس حاب كلب كر كے است تبغ میں لیج کہ ہم و محل این تف خدوم عبدالرثيد في جواب ديا كه ميں مرشد کال کے تھم سے ترک دنیا کر چکا ہول مجھے آبادی کی نبعت جگل ورانہ اچھا لگ ج- يد سب ملك و اسباب اور فرائ آب كے بين- في بماء الدين في ايك میں یہ قول نیں۔ آخر بحث مباحث کے بعدیہ طے بال کہ تمام مال و اسبب خزائے اور جائداد آلیں میں اس طرح بانٹ لی جائے کہ کسی کا حق دو سرے کے ذہے نہ رہ جائے۔ دریائے راوی کے پاس قرمہ اندازی ہوئی۔ دریائے راوی کے مشق کا علاقه مخدوم عبدالرشيد كے تھے ميں آيا۔ جبكه مغرب كي زين في باء الدين كو لي۔ ديكر مال و اسباب كو نصف نصف تقتيم كرليا كيا- ايك كروز اشنى اور نقر و جنس مر ایک کے جصے یم آیا۔ خدم عبدالرشید فے تمام نفذ و بنس اللہ کی راہ میں وردیثوں اور مسكينوں كے لئے وقف كر ويا۔ يمان تك كد نان شينہ كے لئے بھى كچھ باتى نہ تیا۔ آپ نے راوی کے دو سرے کنارے پر جمرہ بنا لیا (ص ١٣١) اور عبارت تن ميں معتول بو مع مر الموي روز حضرت في بهاء الدين اب بعائى مفدم عبدارشد كي الما قات ك لئ تشريف في جات ايك روز دوران منتكوش في جاء الدين في فرالا كد اے براور! تهارے بت سے معلقین اور بعالی بند بین- تهارے لئے ضروری ہے کہ کی الی جگہ سکونت افتیار کو جال سب کو آرام کے خفدم عبدالرشية في جواب دياكه بم في ملكن سه وس كوس ك فاصلى ير بجانب مثرق ود نالول ك ورميان قوم مولى (٦٨) ك وو افراد الواللة اور ماج الدين سے ايك قطعه نٹن خریدا ۔ ہے۔ وہاں سكونت ركيس كے آپ فاطر جع ركھت

نقل ہے کہ بزرگ کامل (ص ۲۶ ب) حضرت مخدم عبدالرشید خانی القریمی الاستری میں المرشید خانی القریمی الاستری (۱۸-۱۸) دریائے رادی کے کنارے داقع جمرے سے مع متعلقین و مال و اسباب مراول سے خریدی ہوئی زمین کی طرف روائد ہوئے کھے الاسلام والسلمین کھنے

بماہ الدین مع صاجزادگان اور میلے فرخ (فق) الدین حواتی (۱۲) اور تحدم سید جلال الدین بخاری آپ کو مستلقین و اسباب سمیت وہاں تک پنجائے آپ کے جمراہ گئے۔ تھدم عمدالرشید آپنی خرید کردہ زشن پر سکونت پذیر ہوئے اور میلے السلمین بماہ الدین چھ روز وہاں فھرنے کے بعد والیس رخصت ہوئے۔ شیخ ابوبکر اور میلے مجمد چھ کوس تک آپس کو والیس چھوڑنے آئے۔

صحرت تھدم حبدالرشيد في ائي خريدي ہوئى نشن ميں مواند اور ذناند حصول پر مختل مكانات تھير كرائے اور ان كر قطع كى طرح نسيل بنوائى۔ خود كاشكارى كا پيشر افتيار كيا۔ وريائے وادى سے زمينوں تك ايك جو ڈا نالد حمل وريا كھدوايا۔ تمام نشن ميراب اور آباد ہو كئ ۔ آپ في ايپ متوسلين ميں سے جرائيك كو نشن تعتيم كر وى كد سب آزاواند كاشكارى كريں۔ آپ ون رات عبادت و رياضت ميں مشنول رئے گھ۔

تقل ہے کہ ایو الفتح اور بڑج الدین کی وقات کے بعد (س ١١٧) ان کے بیون الله وار شد علی نے خدم صاحب پر نشن کی قیت کا دھوئی کر دیا۔ اس کا کما تھا کہ بیا قیت ہمیں ابھی تک نمیں کی۔ چنانچہ انہوں نے حدا اور جگڑے کی راہ افتقیار کی۔ ہم چہ خدم صاحب نے انہیں فیبحت کی ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن رات جگڑا کرتے رہے تے جب فیبحت کرنے والوں کی فیبحت ان ودلوں بھائیوں پر کارگر نہ ہوئی قرید خدم صاحب نے فریا کہ جاؤ وہ نون بھائی ہمارے صلے کے نیچ سے اپنی دن موٹی ہائیوں پر کارگر نہ ہوئی قیمت کے براہر رقم من کر لے لو۔ جب انہوں نے ججرے کے اندر جا کر معلی افتایا انہیں زر سرخ (دخاروں) کا ایک ڈھر نظر بڑا۔ بغیر کے وہار سرخ المائے الله فرید رہار آ تھی اس کے مطبی افتایا انہیں زر سرخ (دخاروں) کا ایک ڈھر نظر بڑا۔ بغیر کے وہار سرخ المائے اور کر کو چل دیئے حضرت خدم نے ذعری جندی تھی ارشاد فرائی تھی اس کے مطبی دوران بھی میں ہے۔ بی بوری کے عذاب بھی گر نار ہو گئے۔ پر انہیں آپ کی دیاے مبارک کے دوران بھی آپ کے حضور آنے کا موقع نہ ملا۔ موت کے بود بھی ان بر بخوں کو دوران بھی آپ کے حضور آنے کا موقع نہ ملا۔ موت کے بود بھی ان بر بخوں کو دوران بھی آپ کے حضور آنے کا موقع نہ ملا۔ موت کے بود بھی ان بر بخوں کو دوران بھی قرک لے کھی نہ ملی۔ یہ کہ ان کی اولاد بھی سے کی کی میت کو بھی کی ب

اگر مخدوم صاحب کے قبرستان ٹی وفن کیا جاتا تو (تدرت) اسے قبرے نکال کر دور ان کے علاقے ٹی پھینک ویڈے ابھی تک الیا ہی ہوتا ہے۔

نقل ہے کہ خدم صاحب نے کب طال کے لئے زراحت کو اپنایا تھا۔ رعایا ہے جو پیداوار کا دسوال حصد بعور محسول لیا جاتا تھا آپ نے اے معاف فرما وا۔ البت آگر کوئی خلوص و حقیدت کی بناء پر (ص ۲۲ب) فصل بہ فصل حصد بہنچا ریا تو آپ ایس آپ اے تبول فراتے اور راہ خدا میں صرف کر دیتے گر اور لگر کا ترج اپنی کشت کرد دیتے گر اور لگر کا ترج اپنی کشت کرد دیتے گر اور لگر کا ترج اپنی کشت کرد دیتے گر اور لگر کا ترج اپنی کشت کرد دیتے گر اور لگر کا ترج مرف اس وقت عالم ہوش میں آتے بب اور حالت استفراق و محیت میں رہے موف اس وقت عالم ہوش میں آتے بب کوئی ہم مشرب ملاقات کے لئے آئے۔

نقل ہے کہ ایک وقعہ مخدوم عبدالرشيد ك بلوش دود الفا دود ك ارك اخت بے چین ہوئے۔ رات کے وقت معرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاه اقدس کی طرف رجوع کیا اور عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ (صلع) اس درد لے مجھے پریٹان کر دیا ہے۔ جوابا" اوثلہ ہوا کہ تمارے جم میں ایک تعلب کا نعقہ ہے اس کا افزاج سنک (تنتنی) شاہ (۷۰) دہلی کی دختر کے بعن میں ہو گا۔ جب تک سے خارج نیس ہو جا آ درد رفع نیس ہو گا۔ خدوم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم وه باوشاه من فقيريد كس طرح مكن ب حضور كى عليت بوتو بوسكاب بارگاہ رمانت سے ارشاد ہوا کہ جن شمارے بالع کردیئے گئے ہیں انسیں ماتھ لے كر دبلى كى طرف رواند مو جاؤر جول نے تحيل كى اور وبلى بيني كر باوشا، تعلق كى آئھوں بی مرایت کر کئے چنانچہ جو بھی کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا غلاظت ين تبديل مو جانا تحلد اس مصيت سے بادشاء كى جان ليوں ير آئي۔ ايك الحي فيح الاسلام حضرت بماء الدين كي طرف ودؤايا كه اس مملك مشكل نے نجلت ولا كي كونك ده مي السلين ع بنى ارادت ركمتا تعار جب الجي ملان پنجا اور احوال عرض ك وس ١٢٨) شخيماء الدين في فرمايا كد اس سخت معيبت كاعلاج براورم تفدم عبدالرشيد ي كريس ك حفرت في بماء الدين سوار موكر الجي ك سات تخدم عبدالرشيد كے باس بنچ اس دقت وہ باليس آدمين كى عاعت كم مات نشن می بل چلا (کاشکاری کر) رہے تھے اپنی اور شخ بماہ الدی نے آگر سلام کیا۔
صفرت تھدم آئے کوئی جواب ند دیا اور برستور بل چلانے میں معموف رہے۔ جب
دو سرے بھیرے میں اپنی کے پاس پنج تو سلام کے جواب میں وطیح السلام کما اور
رک مجے اپنی نے عرض کیا کہ حضور آپ تو امکام شریعت سے واقف ہیں۔ آپ
نے فراا " بی سلام کا جواب کیل ند دیا" آخر کا سب کیا تھا؟ فرایا میں بمال موجود نہ
تو اولی کیا ہوا تھا۔ شاہ تعلق کے گھر کو اگل لگ کی تھی اور اس کی صابراوی ہو سم
الی کے بوجب حاری بودی بنے والی ہے آگ میں گھر کی تھی اس کو اگل سے دہائی
ولا کر آبا بول سلام میں آخر کا باحث کی ہے۔ اپنی سے س کر بہت جران ہوا اور
ولا کر آبا بول سلام میں آخر کا باحث کی ہے۔ اپنی سے س کر بہت جران ہوا اور
ول شخ المسلمین حضرت بماہ الدین اور حقود موبالرشید نے مصافحہ کیا اور تمائی میں
مورف دا ود فرا اور حقود موبالرشید نے مصافحہ کیا اور تمائی میں
معرف داؤد نیاز ہوئے اس مسئلے خورے میں مجد سونا چاہئے۔

آخر بہم مثورے سے دونوں بھائیل نے بائب ویلی کوچ کیا۔ او هر پروہ وان کے بعد قاصد دیلی سے والیں آیا (س ۱۹۸ ب) اور اس مصومہ مستودہ کے آگ بی گر بائے کی کیفیت بیان کی کہ المل خانہ نے گوائی دی کہ ایک پشینہ پوش فقیر نے اسے اگل کے گامرے سے نجلت والی شمل اپنجی اس واقع سے آپ کا مقتد اور مرید ہو گیا۔ جب ہرود مشائ دیلی کی طرف سفر کرتے ہوئے الاجور پنجے تقتی بادشاہ کی وہ گلف دور ہو گئی۔ اس نے لاہور بی آگر شخ طیہ الرحمتہ کی خدمت بی عوش کی کہ آپ نے ویلی کی طرف مرخ کے ک وجہ سے جنوں نے میرا بیجا چوڑ ویا ہے۔ جب آپ بی کی طرف مرخ کرنے کی وجہ سے جنوں نے میرا بیجا چوڑ ویا ہے۔ جب آپ بیلی کے قریب پنجے تو تمام امراء و وزراء آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ دیلی کے قریب پنج تو تمام امراء و وزراء آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ دیلی کے خور میں گئی کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ مام اور ویلی مامزادی کے خود آس نظام کی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی مامزادی کے خود آس نظام کی اور ویلی اور ویلی اور ویلی الدین کے جور ویلی ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی کے خود آس نظام کی اور ویلی دونواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی اور ویلی کے خود آس نظام کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی اور ویلی اور ویلی کے خود آس نظام کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی اور ویلی کے خود آس کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی اور ویلی اور ویلی کے خود آس کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی اور ویلی کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چور ویلی کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چور ویلی کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے چار ویلی کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے خود کی دور خواست کی۔ بوشاہ نے خود کی دور خواس کی دور خواس کی۔ بوشاہ نے خود کی دور خواس کی۔ بوشاہ نے خود کی دور خواس کے دور خواس کی۔ بوشاہ نے خواس کی دور خواس کی۔ بوشاہ نے خور کی دور خواس کی کے دور خواس کی دور خواس کی۔ بوشاہ کی دور خواس کی کی دور خواس کی

کتے ہیں کہ طکہ نے خواہش طاہر کی کہ وہ اٹی اٹک کے شوہر کو دیکنا چاہتی ہے۔ چنائچ جب آپ گریمی وافل ہوئے اور طکہ نے دیکھا کہ آپ بحث محراور ضعیف ہیں اور اٹرکی نمایت کم عمر تو اے بحت وکھ ہوا اور اس نے شعے میں آگ سے بمری ہوئی اٹکیٹھی اٹھا کر شخ کے سراور لیاس پر الٹ دی۔ (ص ۱۲۹) تمام اٹگارے جواہرو موارید بن مے اور سب انسی چننے کے لئے ٹوٹ پڑے۔

ملکہ اپنے کئے پر نادم ہوئی اور آپ کی متعقد ہوگئی۔ فیح وہ تین ماہ وہاں محرب اس کے بعد مع ندجہ محترمہ و سابان شاہائہ رخصت ہوئے اور بنیرہ عافیت ملکان تشریف لے آئے۔ مخدوم صاحب کو اپنی مستورہ شزادی معظم خاتون سے بدی مجت تھی۔ جب بھی عالم صو (ہوش) بش آئے تو المبیہ سے فرائے کہ تممارے بعل سے ایک فرزند تولد ہو گا جس کا نام لوح محفوظ بیل محدوم حسن لکھا ہوا ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے وہ تعلب الاقطاب ہو گا اور بے شار وردیش اس کی بدولت درجہ والمات پر قائز ہوں گے۔ ایک سال کے بعد ۲۷ رمضان المبارک کی شب کے دو مرسے پراس نیک ہوں گے۔ ایک سال کے بعد ۲۷ رمضان المبارک کی شب کے دو مرسے پراس نیک جو بی کے بیا اور روزہ رکھا۔ شوال کا چانہ نظر آئے پر روزہ اظار کیا۔

کتے ہیں کہ اس تفدم زادے کے موکے بال نورانی شعاع سے روش شح کی طرح چکتے تھے۔

آپ ہرماہ تین دن دوزہ رکھتے تھے۔ دودھ نیس پیٹے تھے اور دن رات ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب چار ملل کے ہوئے قر انسی قرآن و حدث کے عالم کالل کے برد کر دیا گیا۔ پارٹی ملل کی مدت میں (ص ٢٩ب) آپ نے قرآن و حدیث کا نورا علم حاصل کر لیا اور نو مال کی عمر میں آپ عمل عالم بن سے بیاں تک کہ ملک کا کوئی عالم بحث ومباغ ثیں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکا تھا۔ صاحب وجد و رقص اور کوئی عالم بحث ومباغ تھے۔ والد ہرد گوار سے بھشہ کسب فیض کرتے۔ دوز بدو تھے۔ آپ کے مراتب بلند تر ہوتے والد میے علیہ تھے۔

کتے ہیں کہ ایک دن خددم عبدالرشید جمرے میں تشریف فرا تے کہ قاصد محرت شخ باء الدین کا خد لایا۔ لکما تھا کہ اس شباق (م) بدی عاصت کے ساتھ آک ہیں اور انہوں نے لمان کا عاصرہ کرلیا ہے۔ کرابات کے طور پر شیر رسوار نواح لمان میں بحر رسم ہیں مشرک باشدے ان کے ہاتھوں جاء حال ہیں اص شباق قاضی لمان میں بحر رسم ہیں مشرک باشدے ان کے ہاتھوں جاء حال ہیں اص شباق قاضی

تطب کا شانی (اد) کی شاجزادی کا دشته طلب کرتے ہیں آپ ضور برضور بال تریف لائمی۔ خدم عبدالرشيد في اپ تين فرزعدل كو بلاكر تكم دياك جلد تيار ہو کر بچا کی خدمت میں ماضر ہو جائیں۔ محد حس اسد) نے عرض کیا کہ حضور اس غلام کو علم دیں اور خود بیش تشریف رکھیں بھرہ بنشل خدا تھیل کرے گا۔ محدوم صاحب نے فرزیر کے سربر بوسد وا اور انسی عل پر سوار کر کے وعا دی کہ جاؤ حميس خدا كے بروكيا۔ (ص ٢٠١) خدوم حن مكان كى طرف دواند ہوئے دريائ راوی کے کنارے بینچے تو حضرت لعل شہازی سواری آگئ و حضرت موصوف نے نور باطن سے معلوم کر لیا کہ تفدم عبدالرشید کے فرزر حارب مقابلے پر حضرت شخ بماء الدين كے مدد معاون بن كر آربے إلى ان كا مقابلہ ميس كراينا عائے كہ آ كے جوم مدے زیادہ ہو ا جا رہا ہے۔ لحل شہار اے بلد آوازے فرایا کہ اے الے! اے تل کو رائے ہے ہٹالے ورنہ یہ شیراے مار ڈالے گلہ مخدوم حسن کے غصے ہے کما ك الن شيركوراه عدوركدورندية عل الني سيكول عد شيركا بيك عار وال گا۔ جواب میں احل شمیاز نے ضعے سے تی و آب کماتے ہوئے شرکو عل پر حلے کے لے دوڑایا۔ اومر تل سول سے فاک اڑا رہا تھا۔ جب شر تل کے زدیک پنچا تل نے حملہ کر دیا اور شرکو سیکوں ہر اٹھا کر اے استے زور سے پھیکا کہ وہ لعل شمباز سمیت ملکان سے آٹھ کوس دور جا کرا۔

تام للكر بھاگ تكا۔ لوگ خت جران ہوئ تفدم حن بذب ومتی كے عالم بندو بحث تام للكر بھاگ تكا۔ لوگ خت جران ہوئ تفدم حن بغد وستی كے عالم على جوم كے ساتھ في بھاء الدين كى خدمت بن حاضر ہوئ رائے بن اكب بندو كورت بنجى كريد وزارى كر رى تقى۔ خدم زاده نے پوتھاكہ اى كورت (س س اس كيل مدتى ہے؟ بيل هميرے دونوں بنيل كو لول شباق نے زئى كر دوا ہوا ور نياده خون بہ جائے كى وجہ سے وہ قريب مرك بيں۔ فرايا هميرے تيل كے سول كى فاك لے كر اپنے بنول كے زئموں اور حد پر لكة بنشل خدا تدرست ہو جائيں كے۔ بعد كورت نے اليا تى كيا۔ خدائ عروبل نے دونوں كو سحت بنئى اور وہ كے۔ بناب تقد بكوش مورت نے اليا تى كيا۔ خدائ عروبط نے دونوں كو محت بنئى اور دو كر تيليمات بھا الدين كى خدمت بن بنئى كر تيليمات بھا الدين كى خدمت بن بنئى كر تيليمات بھا الدين كى خدمت بن بنئى

وا اور زبان مبارک سے فرایا کہ اے فرزی اللہ تعالی کی جنب میں ایم حمتافی معلب نمیں۔ کریا ہے عمل ایم حمتافی معلب نمیں۔ کریا ہے واکر تفوم مبال میں۔ کریا ہے اور الرحمال میں معلم اللہ الکن ہے۔ حبدالرحمال کا محمد کیا کہ تیرا نام حس بلا الکن ہے۔

منظ فرید الملت والدین حضرت شکر سمج سے معنول ہے کہ ایک وفعہ میں اور میرا بھائی خددم عبدالرشید محمد ہانی نار میں اکشے موجود تنے اور عبدالله قوال سے بیت گا رہا تھا۔ رہا تھا۔

ترجم۔ جو فض معبود حقیق کے مرامر زدیک ہے اس کی جان گویا ختم ہو گئ وہ بال سے بھی باریک ہو جا آ ہے۔

یہ س کر برادرم عبدالرشید کو وجد آگیا۔ آپ رقص کرنے گے اور کمال محیت کے عالم میں آسان کی طرف پرواز کر گئے (س ۱۳ ا) میں نے ان کا وامن پکڑا اور اشیں واپس نے آیا۔ دوبارہ اؤے اور سات آسان سے آگ گزر گئے۔ میں مجران کا وامن پکڑ کر انہیں واپس جرے میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اشارے سے عبداللہ توال کو خاموش کیا۔ کی مشتق کا شعلہ آپ کے سرسے لکا جس سے جرو رات کی آرکی میں ون کی طرح منور ہو گیا۔ ایک ون اور رات آپ ای عالم استفراق میں رہے کے بعد ہوش میں آگئے۔

یخ فردالدین شرکتی بیان فراتے ہیں کہ ایک دن میں اور برادرم مخدوم عبد الرشید آمضے بیشے سے جابزے کا ذکر علی نکار مخدم نے فرایا کہ میرا کمترن کی جابزے کا ذکر علی نکار مخدم نے فرایا کہ میرا کمترن کی جابزہ یہ کے صف ایک گوش پائی نے ہر ساتیں دن کے بعد دونہ افطار کیا ہے۔ اس طرح ان تمیں سالوں میں می نے صف ایک بیالہ پائی بیا اور ایک افار جو کا آنا کھایا ہے اس مت میں عیشہ اللہ تعالی کے حضور میں کھوا رہا اور جمے کی حم کا ضعف شیں ہوا۔

فی فریدالدین شرحی رحمت الله علیہ سے معتول ہے کہ ایک دفعہ براورم فی بماء الدین اور میں ملکن میں مکبا تھے مجلدہ و ریاضت کے بارے میں ذکر ہوا۔ فی نے فرایا کہ میرے بمائی محدوم عبدالرثید کا دوجہ قرب اللی میں انکا بلند ہے کہ میں اس مطلع میں ان کی برابری کا یارا تمیں رکھکہ "وہ اللہ کے بت قریب ہے اور اللہ اس کے بت قریب"۔ چنانچہ میرے بھائی کے جم و جان میں ایک بال برابر جگہ بھی ماسوئی اللہ کے لئے نمیں ہے بو کچھ بھی آپ کے جم سے خارج ہوتا ہے سرّے خال نمیں۔

نقل ہے کہ ایک وفعہ آپ کی چیٹہ ش ورد ہوا۔ رات کے وقت معرت مرور کا تلت خلامنه موجودات کی خدمت می رجوع کیا۔ (ص ۳۱ ب) ارشاد مواک اے حدوم عبد الرشيد تمارے ملب من قطب تانى ہے اور اس كا افراج رائے الوند کمی (۱۷) کی صابرادی کے بلن ے ہوگا ، با اور اس سے ثلاث کر جب اليا ہوگا تماری پینه کا درد دور ہو جائے گا۔ حضرت تفدم بید ارشاد من کر قلعہ راج گڑھ (۵۵) کی طرف تشریف نے محت اور رائے الونہ کے پاس منجے رائے الونہ آواب بجا لایا۔ آپ کو حرم مرا کے اعرر اے گیا۔ آپ نے چھ روز وہاں قیام کے بعد ثکار کے بارے میں بات کی- رائے الونہ نے عرض کیا کہ بندہ فرابنردار ب کین چو تکہ حضور مت ضعف میں آپ کی عمر سو ملل کے قریب ہے اور لڑکی کم من ہے میرے بیٹے ابد مل اور مارتک اس رشت میں مانع میں۔ آپ پہلے انسی رامنی کر لیجے۔ خددم صاحب لے دونوں ہمائیں کو بلایا اور معالمہ بیان فربایا۔ سادنگ نے بواب دے دیا اور ابوصلے نے اس کی تائید کی کہ اگر آپ باتی عمراس گھریس رہ کریاد خدا یس گزاریں اور اس غلام کو خدمت گذاری کا موقع لے تو ہم رامنی ہیں۔ مخدوم صاحب نے فرایا کہ عقد تکاح کے بور اقرار باللسان و تصدیق بالقلب (یش متحور ہے) لکن تکام سے پہلے میں والیں جائل گا۔ ابوصالح نے عرض کیا کہ بندہ زمیندار ہے اور شادی کے موقع پر قرب دجوار کی رعایا اور شرقاء کو بدعو کرنا ہے اندا حضور بھی بوری ثان وفوكت اور لاؤ فكركير ك ساته تشريف لاكس وس ١٣٢) حرت خدد، ٢ شادی کی آدری مقرر کرنے کے بعد گروائی آگئے آپ نے اپ فرزعدل محدم الدير عمدم محداور تعدم حن كو صورت مال ے آگاه كيا في باء الدين كو بعى لكم بھیا کہ اپنے ماہزادوں سمیت اس کارفیر میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے آئي - من مجل الدين في فن علاء الدين من فن قددة الدين اور عمال ورويش كو رواند فرایا۔ مخدمان ابوبکر محم اور حن نے جواب دیا کہ ہم اپنی اؤل کی آزردگی ہواشت نہیں کر سے آپ فود جا کر نکاح کر لیجت آخر مخدم عیدالرشید ہجتیوں سمیت قلعہ راج گڑھ کی طرف دوانہ ہوئے آپ کل چار نفر دہاں گئے۔ ابوصالح بحت آزردہ خاطر ہوا کہ ہم نے قرار آدمیوں کے لئے کھانے اور گھو ڈوں کے لئے گھاس وانے کا انتظام کیا ہے اور آپ مرف چار آدمیوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں ہمارا یہ تمام مالان ضائع ہو جائے گا۔ مخدم صاحب نے فرایا کہ جس قدر کھاتا وانا ہے سب اکشا مالان ضائع ہو جائے گا۔ مخدم صاحب نے فرایا کہ جس قدر کھاتا وانا ہے سب اکشا کر کے لئے آئیں۔ جب لے آئے تو مخدم نے تمام گھاس اور وانہ مکسیرے بیل کر کے لئے آئیں۔ جب لے آئے تو مخدم نے تمام گھاس اور وانہ مکسیرے بیل سب بچھ کھا گئ اور یار مارے کا مارا کھانا بھال درویش کے ساخے رکھ ویا۔ دونوں سب بچھ کھا گئ اور پھر بھی سرنہ ہوئے۔ اس کے بعد سعد گھڑی ہیں نکاح ہوا تو آپ سے برادر زادوں اور جمال درویش کو سات دن ہمراہ رکھ کر رخصت کر دیا (س ۲۳ سب) اور خود حسب وعدہ وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مبجد اور جمود تغیر کرایا اور یاد جی میں مشغول ہو گئے۔

نقل ہے کہ جب شادی ہو چک تے ایک دن مارنگ نے سوچا کہ یہ نقیر نمایت ضعیف ہونے کی وجہ سے ہمارے اور ہماری ہمشرہ کے لئے باعث عار ہے' رات کو چرے میں میں کیوں نہ اسے مار ڈالول۔ خمدم صاحب کو کشف باطن سے اس کے اس برے ارادے کی خبر ہو گئے۔ "پ نے مارنگ کو بلایا اور کما کہ آج کے بعد تیم نفیب میں مرواری خمیں رہی۔ اللہ تعالی نے ریاست کی خاصت ابوصالح کو عطا کر دی ہے' اب تم. جاؤ اور باقی زعمی درویشوں کے ساتھ بر کرو۔ اس روز سے مارنگ فقیر ہو کر درویشوں کے حلقہ میں شامل ہو گیا اور ملک چھو و گیا۔ مرواری کی خلات ابوصالح کو نصیب ہوئی۔ وہ دن رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ حاضر رہتا۔ خدوم عبد الرشید" مات سال قلعہ رات گڑھ میں (بحالت خانہ والمو) رہے۔

شادی کے ایک سال بعد سات شعبان ۱۳۳۵ شب جعد حضرت مخدوم کے بال فرزند تولد ہوا جس کا چرو مثل آفاب روش تھا۔ فی مدرالدین نام رکھا گیا۔ بھین می مس سات آسانوں اور سات زمینوں کی خروجا تھا۔ سات سال کی عمر تک حضرت محدث اور دیگر اساتذہ سے تمام علوم شریعت حاصل کر گئے۔ قرآن مجدد کم سات

ای انہو میں ایک دن حضرت محده م نے اپنے سرال والوں سے یہ کہ کرو طن جانے کی اجازت طلب کی کہ شخ صدرالدین کی موترائی (اے) کرتی ہے (ص ۱۳۳) اور یہ رسم اپنے بھائی بروں کے درمیان دہیں ادا ہو گی۔ ابوسالح نے عرض کیا کہ حضرت مخار ہیں البتہ ہم نے جو اشیاء اپنے بھائج کے نام کی ہیں وہ ہم سے لے لیجے ضور م نے قربیا کہ ہم نے دنیا ترک کر دی ہے ہمیں مال ودولت دنیا سے کوئی واسطہ میں۔ ابوسالح نے قربی کیا کہ براہ جو کچھ دے رہا ہے وہ برخوردار صدرالدین کی طکبت ہے وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ آخرکار ابوسالح نے گھوڑے 'بینیس' کی طکبت ہے وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ آخرکار ابوسالح نے گھوڑے 'زبورات' فاتری اور آباد مواضع غرض ہرجے کا تیرا حسد تشیم کرے دالے کیا۔ خدم صانب مع آبائل وہاں سے اٹھ آکے اور اپنے صے کی زشن ہیں قلعہ نقیر کر کے اس کا صدرالدین بور نام رکھا۔

معرت مدرالدین کی والدہ ماجدہ نمایت قابل اور عاقل خاون تھیں اور وہ مال واسب اور دہ مال در اسب اور دہ مال در اسب اور زمینوں کی ہر طرح سے دکھ بھٹل کرتی تھیں۔ معرت مخدم صاحب دن رات اللہ تعالی کی عیادت میں مشخول رجے تھے۔

نقل ہے کہ صرت مخدوم عبدالرشید و مال تک قعد مدرالدین پور (22)
یل قیام کے دوران میں کھی باؤی کرتے رہے۔ ایک دن مخدم صاحب تجرے کے
باہر بیٹے تنے کہ قوم عشر (24) کے دو افراد رائے دیون اور رائے جون جو راجہ
بیس کی اولاد سے تنے آگر قدم بوس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم محرت
مخدم سید جلال الدین بخاری کے مرد ہیں۔ انہوں نے ہمیں بد دعا دی ہے جس کی
دجہ سید جلال الدین بخاری ہے۔ اس مرض سے نجلت پانے کے لئے ہم محرت شخ
مباء الدین ذکر آگی خدمت میں حاضر ہوئے (س ساس ب) انہوں نے محرت سید
جلال الدین کے باس خاطر سے دعا شیس کی اور فرایا کہ تم تمارے بھائی مخدم
عبدالرشید کی خدمت میں جاؤ دہ تمارے تن میں دعا کریں گے اور حمیس محت ہو

جائے گی۔ اس لئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت محدم صاحب نے دعا کی جو تول ہوئی اور قوم عشر کے ان افراد سے سے باری دور ہو می بعد میں سد جلال الدين بخاري تشريف لائ اور قوم عشص اس ياري ك رفع مون كى طرف (شکاعت کے لیج ش) توجہ ولائی۔ مخدوم صاحب سوی ش پر گھ پار مخ صدرالدین کو بلا کر عرض کیا کہ اس غلام زادے کو اپنے مریدوں کے سلیلے میں واخل كرك مرفراز فرايت ميد جال الدين في عذر بيش كباكه بنده ال اولاد سميت آپ کے فائدان کا مرد بے سوء ادب ہو گا اگر میں سال سے بن بیٹوں۔ حمدم صاحب ؓ نے فرایا کہ آپ جو کچھ فرائے ہیں درست ہے لیکن بر عال ہم نے محدوم مدرالدين كو مع اولاد حضور كا مريد كرويا بب چناني حضرت سيد جلال الدين في في صدرالدين كو مردية ليا- ان ك سرك بال كاف " فلحت عطا فرمايا اور في في في طلل الدين كي خدمت في نذر ناز بين كي- في صدرالدين اشم اور باته باعده كر اسے بیرے یہ عرض کی کہ یا بیریہ قوم عد ابناس سے مرد کو عطا کر دیجے حضرت سيد الابرار" في يه قوم عد فض مدرالدين كو بنش دى اور رفست بوت بعد ش رائے دیون مخ مدرالدین کے مرد ہو کے اور اپنے بمائی رائے جیون کو ع وابن (24) كى طرف رواند كيا (ص ١٣٣١) كدوه تمام عشة قوم كو وبال ست الماكر ك آئیں آکہ وہ باتی تمام عمر پر کی خدمت میں رہ کر گزار ویں۔

چنانچہ بمثوں کی تمام قوم آگر شخ صدرالدین کی مید اور مشرف باسلام ہوئی۔ انہوں نے وران نشن ش دیمات بساکر کاشتکاری شروع کردی اور موضع کا عام صدر ہور رکھا۔

## حفرت خدم عبدالرشيد كي مازي رشيد بوريس آمد (٨٠)

نقل ہے کہ خدوم عبدالرثيد فخ مدرالدين كى موتراثى كے قعدے مع الل دعيل ماؤى رثيد بور كے ليے تيار ہوئ كورے اور ثير دار بينيس ماتھ لے ليں۔ جب ماؤى رشيد بور بنچ تو تمام ماہزاددل نے حاضر ہوكر قدم بوى كى اور فخ

ای انتا میں خدم ابر بکر فرت ہو گئے۔ حضرت خددم قاتحہ خوانی کے لیے تشریف کے گئے تشریف کے اور سلطان ابوب قبل کے سربر والدی دستار رکھی۔ اس وقت ان کی عمر سلت سلل مقید تقدم لعل حافظ اور حقدم لیقوب ان سے چموٹے شے۔ تیزن بمائیل کی پروش جدہ برگوار نے کی کیونکہ ان کی والدہ ان کے والد خدم ابوبر سے بمائیل فات کی تھیں۔

التل ہے کہ حضرت خدم صاحب ہے اہل وحمال سمیت وہیں رہائش افتیار کر لی۔ فی صدرالدین کا مال وووات دیکھ کر خدم ابو بکرنے (وراصل خدم مجد کے یونکہ عندم ابو بکر قوفرت ابو کی عندم ابو بکر قوفرت ابو کی عند کی میٹر شریس متادی کرا دی کہ کوئی فض شخ صدرالدین کے موثی چرا نے نے نہ آئے چہ تکہ ان کی مرواری کا عم چان تا گائیں اور چھڑے کی خاتھ کے نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ ہو گئے۔ حضرت مخدم عبدالرشید نے ملطان ایوب قبل سے کما کہ مخدم صدرالدین کے موثی تم چرا دیا کھر اللہ میں کے حالی ای بال چرا دیا گائی میں لے گئے وہاں بیاس نے تک کیا۔ کمر کو سطان ایوب قبل میں ایک جائی میں لے گئے وہاں بیاس نے تک کیا۔ کمر آئر جدہ بدر کوار سے عرض کیا کہ بیاس بہت تک کرتی ہے۔ فرمایا آن ایک مخض حسیں باتی بالے بانی بالے آئے گا (س ۱۳۵۵) اطمیتان رکھو۔ جب دو مرے دن سلطان ایوب

# تصدُّ وصال حضرت مخدوم سلطان عبد الرشيد"

لقل ہے کہ مخدوم صاحب ون رات جرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشخول رہے تھے۔ سلطان ابوب آ کی خدمت میں حاضر رہے تھے۔ وو سال گرر گئے آپ نے اپنے بعد بزرگوار ہے اس قدر فیض اور فتوحات فیمی حاصل کیں (ص ۳۵ ب) کہ وقت کے تعلب بن محرے ایک ون حضرت مخدم آ یاد حق میں مصوف تھ کہ ایک شخص دروازے پر آیا۔ اس نے پوتھا کہ عبدالرشید کماں ہے؟ سلطان ابوب آ نے جواب ریا کہ جرے کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ کئے لگا کہ نیاز بوکا سے پھول ان کی خدمت میں بنیا وو۔ مخدم ذاوے نے وہ پھول آپ کے وست مبارک میں ویا۔ مخدم صاحب آ نے اسے سو تھا۔ خدائے واحد کی بارگاہ میں دور رکھت نماز اواکی اور سجدے میں جان جان آفرین کے میروکر دی۔ جمیزو بھین کے بعد آپ کو اسی جرے کے دروازے پر وقری کیا گا۔ من انا فلہ واقا الیہ راجعون نے

### سلطان ايوب قال قدس الله سره

جب خدوم عبدالرشية فوت مو مك توسلطان ابوب قال واداك عط يربيض آپ کے بچا محدوم محداور محدوم حن آپ سے حد کرنے لگ اگرچہ سلطان ابوب قال چاوں کی فرائرواری کرتے تھ گر ان کے ول سے رجش نہ گئے۔ تحدم عدالرشية كى زعى عن سلطان ايب كى مكنى بى بى قاطمد دخرسيد ايب اجنى س ہو چکی تھی۔ سید ابوب نے فرمایا کہ آپ کا گذارہ آئے بچاؤں کے ساتھ نسیں ہویا را یال ترف لے آئیں کہ یہ بھی آپ می کا گرے (ص ۱۳۱) سلطان ابوب نے تخدم محد اور مخدم حن سے اس بارے میں مثورہ کیا۔ انہوں نے کما کہ تمارے دہاں جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تم مخار ہو۔ ان کی اس بات سے محددم سلطان ابوب اليوس موسة اور الوب ماييتي كي ياس عطي آئ سلطان الوب ون رات الله تعالى كى ياديس غن رجيد كمانے ينے كالجي موش نه تما۔ جب اى طرح ود سال گذر کے تو مخ ایوب ماجینی کے بیوں مخ سلیمان اور مخ عبدالعزز نے از ردے حد کما کہ یہ مخص بالکل کما ہے اس سے مکلی توڑ دی جاہے سد ایوب نے فرایا کہ میں نے خدوم عبدالرشيد" سے اس دفتے كا اقرار كيا تما اب كس طرح جواب دول۔ ایک تو یہ شرط مروائل کے ظاف ج۔ دو سرے قیامت کے دن میں کیا جواب دول گا۔ اب آگر یہ کما ہے تو مجی تھل ہے۔ چنانچہ تکاح کر دیا۔ دونول محا کیول نے غم و خصد کی بنا پر کما کہ آپ اپنے دالمو کو لے کر علیمدہ ہو جائیں اور پیم آپ سے الگ رہیں گے۔ سید ایوب رامنی ہو گئے۔ انہوں نے نشن کو تقیم کر آوا۔ بیوں کا حمد بیوں کے حوالے کیا اور ایے صف کی نشن کی کاشکاری پر سلطان ایوب قال کو محران مقرر کیا۔ چو تک سلطان ابوب مادا دن الله تعالی کی یاد میں محد رہے برندے (اسی فاقل پاک) خوش رحله آور بوت اور اسی خال کرویت وس اساب) ایک ون می شخ سلیمان والد کے کھیتوں کی طرف سے گذر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ب عار پرعدے فعل کے خوشے کھا رہ بیں اور سلطان ابیب مراتب من بیشے یاد افی میں مشخل ہیں۔ انہوں نے حقیقت علل والد کو بتائی۔ سید ابوب غصے کی حالت یں اپنے کمیوں کی طرف مے۔ دیکھا کہ خدم سلطان مراتبے میں میں اور ب شار

برندے کمیت میک دہے ہیں۔ نزدیک جاکر ایک سخت طمانی سلطان ابوب کے منہ بر مارا اور کما کہ نالائن ! تو نے میری کیتی ماد کر دی۔ سلفان ایب نے بوچما کیا كوال- اس في كماكيا قو إ با بعي حيس كر سكا- سلطان ابيب في عن بار با ، إ كاكيا (فنے میں آیا ہے کہ کیلی "با" پر برعد اور دو مرے با پر کھتی اڑ می تیری پر نشن کاننے گی۔ حرج) مید ایوب مائیٹی نے تعدم ایوب کے مند پر ہاتھ رکھ ویا اور کما کہ مجھے تو برواد کر دوا ساری دنیا کو تو تاہ نہ کرو۔ دونوں حضرات تحبتوں کی طرف سے گروائیں آئے سلطان ابوب نے اٹی المیہ سے کماکہ اگر مال بلب کے کر رہنا جامو تو تہمیں افتیار ہے ورنہ فورام میرے مراہ چل برو کہ یمان اللہ کا غضب نازل ہوا عابتا ب الغرض لي لي ك بمراه روائد موعد كسي في انسي ند روكا جب شرب باہر آئے تا المیہ محرمہ نے دیکھا کہ ان کا بھیجا بجل کے ماتھ کھیل رہا ہے۔ اے اٹھا کر اس امید پر کندھے پر بٹھا لیا کہ اپنے بیٹے کو لینے آئیں کے قوشاید بھے بھی والی لے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی بیجھانہ کیا۔ جب شرے و کوس باہر آمے عقب سے ایک خوفاک آواز خائی دی (ص سے ا) معلوم ہوا کہ سید ایوب اجینی کے شریر خدا کا غضب نازل عوا ہے۔ محدوم ابوب المیہ سمیت کدن اوتیرا زمیندارون کی بہتی میں تفریف لائے اور ایک کمار کے گرقیام فرملا۔ وہ کمار آپ كاميد بوكيا اور رئے كے لئے كر آپ كے والے كرويا۔

نقل ہے کہ سلطان ابوب قال اپنی بوی کو کمہار کے گر میں بھا کر خود شخ مدرالدین ہے کہ سلطان ابوب قال اپنی بوی کو کمہار کے گر میں بھا کر خود شخ اپنی بوی کو یہاں کے طاقت کے لئے تشریف لے گئے۔ شخ مدرالدین نے کہا کہ بھتے! اپنی بوی کو یہاں لے آڈ کہ دہاں رہا تماری شان کے شایاں جیس ہے۔ مخدم صاحب نے فریا کہ نے بھاک کتے تے آپ کو عابت کی۔ کچھ فریج بھی ویا۔ مخدم صاحب کو لوث آئے اور گائے اس کمہار کو دے دی۔ کمہار ایک وقت کا ودود مخدم صاحب کو دے دی۔ کمہار ایک وقت کا ودود مخدم صاحب کو دے دی اور دامرے وقت کا این کمہار کو دے دی۔ کمہار ایک وقت کا ودود مخدم صاحب کو دے دی ایک بھوان او ترا اوان کمہار کے گھر آئے کو سانے اور اور اور اور محدم صاحب کمر آئے تو این اور محدم صاحب کمر آئے تو این اور جدم صاحب کمر آئے تو

کمار کی بوی اور آپ کی الميد نے اس کی محتاثی کی کمانی سائل۔ تعدم صاحب علی السج الميه سيت وبال س كوج كرك بالاب ك كنارك أبين اور مكان الميركما مرع کیا۔ (ص سے او تراوں کو جب یہ خر کھی کہ فقیر آلاب کنادے اپنا کمرینا را ب و و چھ آئے اور تھوم صاحب کو مکان بائے سے دو کا کہ یہ نشن ماری ملیت ہے۔ قیت دیے بغیر مکان نہ ہاؤ۔ محدوم صاحب کے نشن کی قیت بوجی ۔ انوں نے ہزار ویار بتائی۔ خدوم صاحب نے فرایا کہ جاؤ مارے مطے کے نیج سے من كرال لو او جراؤل في مصلا الحليا توسمة وعادول كا ايك وهرو وكيا بغير ك بت مارے دینار اٹھا کر گھر لے مجھے جب کمر آکر (یوٹی کی) گرہ کھول و ایک بڑار ن ارباقی رو م م باقی مچھو اور سائب بن محت دیکه کر ڈرے اور متعب ہوئے بولے فقیرے جادد کیا ہے۔ جس جائے کہ اس کی گائے کو کھا جائیں۔ چنانچہ جوری کر کے نے کی اور کما محد کمار گائے کے گر آنے کے وقت تک اس کا انظار کریا رہا۔ جب نہ آئی تو بدی خلاش کی۔ نہ لی۔ وہ او تراؤں کے سر ہوا۔ او تراؤل نے اس کو خوب مارا بیگ میم کو کممار اور اس کی بوی دونول نے مخدوم صاحب کے پاس آگر فیاد کی کہ او تر ان کی گئے کو کھا گئے ہیں اور خود انسین بحت مارا ہے۔ تحدم نے فرایا فتم کھاؤ۔ وہ واضی ہو سے مندم صاحب نے فرایا کہ لوٹے میں پانی ہے وشو کر اور جب وشو کے لوٹے کی طرف محصد ود کالے سائب اوٹے سے نکل آئ اوتماون نے دموی کیا کہ فقرنے سے مانب خود آفاہے میں والے اور جمیں وضوكرن بك لئ كلد خدوم صاحب" في فيلاك يه تمادا جوث ب (ص ١٣٨) جو مانب بن ميا ب فرايا احيما آلاب بر جاكر وضوكر لو- جب وه آلاب كي طرف عے تودو شر انس کھانے کو دو اے وہ یہ کتے ہوئے والی بحاعے کہ ہمیں وضو کے لئے کہ رہے ہیں اور خود وہال شریعا ویے کہ ہمیں کھا جائیں۔ محدم صاحب نے فرلیا کہ تم جھوٹے ہو۔ کی بات میان کرد۔ انہوں نے کما کہ کممار ہم پر جمونا وحویٰ کر را ہے۔ ہمیں گاے کا کوئی یہ فش - خدم صاحب نے عالت جذب میں آگر فرایا ك اچا اگر تم في ات ون كرك فيس كمايا وجم اس بلات بي- انول في كما

ضوور بالیئے۔ حضرت محدم نے بلند آوازے فرایا۔ بھاگ ، بھاگ ، بھاگ! ان بالا تن او تراؤں کے بیٹ سے گائے کی آواز آئی۔ محدوم صاحب نے فرایا جاؤ تم پر فضب اللی نازل ہو گا۔ جب رات ہوئی اس بہتی پر خدا کے حکم سے آسان سے پھر برینے گئے اور وہ تباہ و بریاد ہو گئے سوائے کمار کے گر کے جے بالکل کوئی فقصان نہ پہنچا۔ محمد اور وہ تباہ مٹی کا ڈھر محمد میں آئیا اور وہ بہتی مٹی کا ڈھر میں کر رہ گئے۔ مخدوم صاحب کی خدمت میں آئیا اور وہ بہتی مٹی کا ڈھر اس کر دہ گئے۔ مخدوم صاحب نے اس جگہ (آلاب کنارے) ایک گاؤل با کر خضر پور اس کا نام رکھا اور وہ بی سکونت افتیار کی۔

نقل ہے کہ مخدم صاحب موضع خفر پور میں کھیتی باڑی کیا کرتے وہ ہر روز اپنے بچا مخدم صدرالدین کی فدمت میں جا کر لما قات کرتے اور واپس آجاتے مخدم صدرالدین کے خدم ایوب کو دودھ کے لئے ایک بعینس عنایت کی۔ مخدم سلطان ایوب نے عرض کیا کہ بعینس (ص ۱۳۸ ب) آب کے لوگ چرائیں اور میں آگر دودھ لے جایا کول گا۔ اس امر پر ان میں افقاق ہو گیا (اور ایبا می ہو تا رہا)۔ اس ان ان میں سلطان ایوب نے کہ بال فرزند محد یوسف پیدا ہوئے فی صدرالدین سے سی کر مع المل و عیال ترفیف لائے اور بحت خرقی منائی۔ خصر پور کے نزدیک افتی آباد اور ب آباد زمین مخدم صاحب کے فرزند کو عطا کر دی اور واپس ہوئے مخدم اور ب آباد زمین مخدم صاحب کے فرزند کو عطا کر دی اور واپس ہوئے مخدم میں اور ان کے بعد مخدم ایوبکر اور ان کے بعد خصدم کو تواب برنے بو پیدا ہوئے می موال جواب کرنے گے اور کر اور ک نواب بہنے نے کی خاطر اہل نب کے تصرف میں دے ویا کریں۔ کی اجنی کو کھانے کو نہ ریا۔ آگر وہ کھائے گا تو گونگا ہو جائے گا۔ یہ کمہ کر جاس بخی تنظیم کو کہائے گا تو گونگا ہو جائے گا۔ یہ کمہ کر جاس بخی تنظیم

نقل ہے کہ ایک دن فیخ صدر الدین کی طرف سے خط پیچا۔ تفدم صاحب نے چاروں فرزندوں کو بلایا کہ اس خط کو روحیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمیں پر معنا تو سکھایا بی تمیں ہم کس طرح روح سکتے ہیں۔ تفدم عالم خاموش کھرے تھے۔ تعدم عالم خاموش کھرے تھے۔ تعدد مالم نے عرض کیا کہ آگر آپ

زبان مبارک سے فراتے ہیں تو ردھتا ہوں۔ فرمایا ردھ۔ تھدم عالم نے ردھنا شروع کیا۔ تھدم صاحب نے دعا کی کہ اسے فرزند تساری ادلاد سے جو ان ردھ ہو گا وہ خود بخور ردھا لکھا (لینی عالم) ہو جائے گا۔ اور جو خوائدہ ہو گا وہ زندگی بحرصاحب کشف ہو گا۔ تھدم صاحب کی دعا قبول ہوئی۔ تھدم عالم کی ادلاد سے (ص ۱۳۹) ہر ماخوائدہ خوائدہ ہو جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت مخدم سلطان الوب قال وجد و کشف وکرامات اور طی الکان (٨) ك مقام بر فائز تص أيك ون تجرك مي تشريف فها تن كد فيخ صدرالدين كا عل پنچا جس میں لکھا تھا کہ مارے پاس ملے آئیں۔ محدوم صاحب یہ خط بڑھتے ہی افے اور تیار ہو کر تفدم مدرالدین کی خدمت میں پنج محے ایک دو سرے سے مصافحہ کیا۔ مخدوم صدرالدین نے فرایا میں جاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی محبود کی جعد تراثی (مو تراثی) حضرت والد گرای کی خانقاه مطمره میں جا کر کروں۔ تم اہل و عیال سمیت تار ہو جاؤ۔ مخدوم نے جوابا" فرایا کہ قبلہ پچا مخدم حس آپ سے تنالفت رکھتے ہیں وہاں جانا تھیک نہیں۔ بھتر ہے کہ بیس مو تراثی کی جائے۔ مخدوم صدرالدین کو یہ صلاح پند آئی۔ فرمایا ہم نے تساری صلاح کو پند کیا۔ ساتویں اہ شعبان بروز جعد تم قبائل سميت يمال آجاؤ- انمول في تول كيا اور اجازت جايى-خدوم صدرالدین نے فرمایا کہ اہمی بمیش آتی ہے تم دودھ بی کر جانا۔ کچہ دیر رک چراجازت طلب کی دوبارہ محدوم صاحب فے اصرار کیا کہ دودھ نی کر جاتا۔ جب دیر مو من و معدوم سلطان اليب في فرايا كه في جان بعيس كوشرف كما ليا ب بوابعي تك سيس آئي- مخ صدرالدين في فرمايك بدوعاند كرو بينس آني على والى ب- اى اناء من کافظ بد خرلے کر آیا کہ بھیس کو شرنے بھاڑ کھایا ہے (س ۳۹ ب) مخدد ماحب ع من آگے اور فربایا اے ایوب بوال مرگ! تجے موت آئے تو نے بدوعا کر کے بھینس شیرکو کھلا دی۔ سلطان ابوب" نے فرمایا پی صاحب! پہلے یہ بندہ مرے گا اور اس کے بعد۔ آپ چنانچہ نصے میں جوش سے بھرے گر تشریف کے آئے اور واصل بحق موسئ سلطان الوب قال في ١٣٥ه ش وقات يائي-

نقل ب کہ محدم مدرالدین کے بال ( فی محود کے علادہ) تمن سینے اور پدا

ہوئے تنے جن کے نام تھے تھدم ذین الدین کھدم رکن الدین اور تھدم عبداللہ مسب بیٹل کی شادی کردی اور جلا اور باکداد اور بال موثی سب بیٹل کی شادی کردیے میح کی نماز کے بعد سلطان ابوب قال کے فت ہوئے کے چار کوئی بعد حمدم صدرالدین بھی (۲۲کھ ش) وفات یا گئے۔

مخدوم عبدالرشيد حقائي كى اولاد كا بيان: ان كے چار بيئے بيں۔ اول مخدوم ابوبكرا ووم مخدوم محد جو مخدوم بماء الدين كى بمشيره مخترمه كمال خاتون كے بعل سے بيں۔ سوم خدر اس نواسطان ختو آپ كى والمده كا نام بينم معظم خاتون تھا۔ چارم فرزند مخدوم صدر الدين نواسه لونا كمجى بوسال۔ والمدہ ماجدہ كا نام لى فى راج كول تھا۔

مخدوم ابوبکڑ کے بیٹوں کے نام : سلطان ابوب قال ؓ صاحب اولاد ستے اور بہت مشہور ہیں۔ دوم مخدوم لعل حافظ لاولد۔ سوم مخدوم محد یعتوب۔ چمارم مخدوم ہود۔

محدم سلطان الوب قال كى ادلاد بائى بيئ محدم يوسف مخدم عالم مخدم الهمك مندم المحرك المرك المركة المرك

مخدوم ابوبكرك اولاد- ايك فرزند في معين الدين-

مخدم رکن الدین کے چار بیٹے تھے۔ مخدم کرمند اللہ وحمنہ اللہ عبداللہ ا دبدالعور۔

ذکر اولاد خمدم محد فرزند دو مخدم حیواکرشید نتمانی اول شیخ بدھ' دوم کرم اللہ' بوم مراج الدین' چارم مخدم قائم-

خدم حن کے چار بیٹے تھے۔ شدم نفر اللہ "خدم محد داؤد" شدم میل، اللہ عندم میل، اللہ عندم میل، اللہ عندم مول،

مدرالدین کے چار بیٹے۔ خدوم محر" مخدوم ذین الدین' مخدوم رکن الدین' مخدوم حیداللہ۔

مخدوم محرك اولاد صرف ايك بينًا فيخ ابن-

ابوا علق كالك بينا في راجو-

من الدين كالك فرزئد تما في ثمن الدين-

تمام شد

بدوذ مبنشنبه بوقت ظهربناريخ ١٦ شرعوم الحوام عاسلا

بقلم فقیر محمد بخش ولد میاں کانو قوم کلال سکنه چاه مقیم واله موضع قعبه مزلال علاقه تخصیل و ضلع ملتان بیاس خاطر جناب محمد مسلم شاه از اولاد حضرت مخدوم عبدالرشید همانی علیه الرحمته والففران-

#### تعليقات

(1) خوارزم ب موجوده نام خیوا حال بی میں مدس سے آزاد ہونے والے مسلم ملک از بستان کا ایک اہم شرا قدیم اسلامی فقافت کا مرکز

(٢) امير آج الدين كے چبوٹ صاجزادے عدد عبدالرثيد حقائی كے آباء ميں اس نام كے كئى اشخاص ہوئے ہيں۔ اليتين سے كمنا مشكل ب كه ندكورہ لمفوظات كون كے خشر الدين كے ہيں۔

(٣) کوٹ کروڑ = قدیم نام دیال۔ خلامت العادفین کے مطابق سلطان حین کی دعا سے ایک کوڑ کافر مشرف بد اسلام ہوئے اور ایک روایت یہ ہے کہ دہال پر آپ نے ایک کوڑ مرتبہ سورہ مزمل پڑھی تھی۔ اس لئے اسے کوڑی کوٹ کتے ہیں۔ اس شرکا نام دیال گڑھ وہاں کے مالک دیال نامی کافر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ موجودہ ضلع لید میں واقع ہے۔

(بحواله خلامت العادفين أردد ترجد شائع كرده ملك فضل الدين ملك چنن الدين ملك بآج الدين ملك ذئى من باجران كتب قوى مشيرى باذار لابور من ملباعت مد اربيل ١٩٠٩ء من سن ٢٠)

(٣) حضرت بابا فرير سي شرك مهور چتى بررگ مرد حضرت فواجد قطب الدين بخيار كاكب ولاوت ١٤٥٥ بمقام كوشموال وقات ١٢٧٥ مرار شريف يا كهن ش ب آب كاشجرو نب شيس واسلول ك ماتد حضرت عرشك بنجا ب

تلخ فريد الدين مسعودٌ بن شخ شنل الدين سليمان بن شخ شيب بن محمد احمد بن شخ يوسف بن شخ شماب الدين معروف به فرخ شاه شاه كلل بن فسيرالدين بن فخر الدين محمود بن شيمان شاه بن سلمان شاه بن سليمان بن شخ مسعود بن عبدالله يا واعظ الامغر بن واعظ الاكبر ابوافق بن شخ اسحاق بن شخ تصير بن عبدالله من حضرت عرفاردق (مير الاقطاب بحواله حاشيه اردو ترجمه عد حقد الاولياء محمد قبل مجددي ص هد)

نیز سرو واسطول کے ساتھ سلطان ایراہم بن ادھم تک منتی ہو آ ہے۔

شیخ فرید الدین مسعود بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شعیب بن احمد بن بوسف بن شمیب الدین مسعود به شیمان شماب الدین معروف به شیمان شماب الدین معروف به شیمان شاه بن سلیمان بن مسعود بن عبدالله بن ابوالفتح بن اسحاق بن ابراهیم شاه من سلیمان بن خاصرین عبدالله بن عرف

(عديمة الاولياء اردو ترجمه ص 44)

آپ کے لمقوفات اسرار اللولياء کے نام سے خواجہ بدر اسحان في اور راحت القلوب کے نام سے محرت نظام الدين اوليا في مرتب كئے۔

(آریخ ادبیات مسلمانان پاک و مند " تیری جلد اقاری اوب (اول) ص ۱۳۳۳-برم صوفیه مباح الدین عبدالرحمٰن ص ۱۳۹۸)

(۵) سید جلال الدین سمرخ بخاری ید ولادت ۵۵۵ وقات ۱۵۲۵ ، عاد الدین در اور خلفه ۱۵۲ ه الله عند الله عند

آپ مغدوم سید جلال الدین بخاری جمانیان جمانگشت کے دادا تھے۔

صاحب فزینت الاصنیاء نے آپ کا پورا نام سید جلال الدین شیر شاہ میر سرخ بخاری او چی قدس سرہ اور شجو نسب یوں لکھا ہے۔

سید جلال الدین میر سرخ بخاری مین سید ابوالموید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید احمد بن سید عبدالله بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن ازم توخ -

آپ کے ساقیں جد سید علی اصفر کے دو صاجراوے تھے سید معداللہ اور سید اساقیل میں معداللہ کا داللہ اور سید اساقیل میں معداللہ کا داراد سے خاتدان سادات بھاری طاہر ہوا۔ (ملاحظہ ہو مفتی غلام سرور للهوری مد مقت الدانیاء معمدی معددی اسلامک بک فاؤندیش ۲۵۹۹ للهور مس ۱۵۸۹)

(١) حفرت من بهاء الدين ذكرياً سموردي -

سيد جلال الدين مخارى تدس الله سرة العين كے لمغوظات كے مطابق ( بحوالد خلامت اور الله الدين مخارى الله عند من الله عند الله مراة الامرار متولفه عبدالرحلي چشى ( آخه عملوكه عمد يعقوب فراى كمتب عربي الدو مراة الامرار متولفه عبدالرحلي چشى ( آخه عملوكه عمد يعقوب فراى كمتب عربي كي والده عمره معترمه حضرت بي بي قاطمه بنت شخ عيلي تعمل ( جامع الكرابات ) اور شخ عيلي كو توارخ كي بعض كايول بي شخ احمد اور شخ عيلي تعمل ( جامع الكرابات ) اور شخ عيلي كو توارخ كي بعض كايول بي شخ احمد اور شخ عيلي كو توارخ كي بعض كايول بي شخ احمد اور شخ عيلي تعمل التعمين عوث الاعلم شاه محى الدين عيلي بن حضرت فوث التعمين عوث الاعم شاه محى الدين شخ عبدالتادر الحمى الحين الجياني رضى الله تعلى عده كالدين شخ موالنا حيام الدين تنذى كي صاجزاوي تحمي - نه كه شخ محل كي كله وه الولد خص

آپ كا سلسلہ ارادت عفرت شاب الدين الد حض عراوران كے پير فيخ نياء الدين نجيب اوران كے پير فيخ نياء الدين نجيب اوران كے بير فيخ وجيد الدين تك پنجا ہے جو مدان كے قريب مقام محدود كے رہنے والے تحد اس لئے ان كے سلط كو محدود يكتے ہيں۔ حضرت مماب الدين محدودي كى ولاوت ١٩٣٠ اور وقات ١٩٣٠ ميں مولى۔ موارف المحارف ان كى سب سے مشور كيا ہے۔

(يرم مونيه)

فيخ بماء الدين زكريات عثجره ارادت

اول

حضرت محمد مصلفی صلی الله علیه و آله وسلم حضرت علی کرم الله وجهه حضرت حسن بصری " شخف حبیب عجی"

مح داور طالي فيخ معروف كرفي هيخ سرى ستني فيخ ميد بغدادي فيخ مشاد دعوري فيخ اخي فرخ زنجاني فيخ وجيمه الدين هيخ ضياء الدين ابو نجيب تحبري فيخ شاب الدين سروروي فيخ شاب الدين ذكرةً يم صوفي ك مطابق في وجيد الدين م في الوعبدالله م في امود احمد ديورى م يخ مثاو يوري به خواجه جيد بغدادي.

دوم

حعرت محر مصلتي صلى الله عليه وآله وسلم

معزت الما مسين معزت الما دين العلدين معزت الما باقر

حرت الم جعفر صادل

الم موى كاعم

المام موی رضا

شخ معروف كرخيٍّ .

فیخ سری سقلی شخ جنیر بغدادی شخ جنیر بغدادی

ل جليد جدوري" مثاد دينوري"

شخ اخی فرخ زنجالً

شيخ وجيهه الدين

شخ ضياء الدين ابونجيب كبرئ

فيخ شاب الدين سروردي

فيخ بهاء الدين زكرياً

بد دو شجرے اس وجد سے بین کہ شخ معروف کرفی نے دو مگد بیعت کی۔ (ا) امام موی ا رضاظ سے (۲) شخ واؤد طائن سے (حوالمد ظلات العارفین)

### شخ بهاء الدين ذكرياً كانسب نامه

ظامت العارفين مين واقدى كابية قول درج ب كه مين في شخ الاسلام شخ مدر الدين الى المفاغم مجدك خط سے لكما ہوا ايك معتبر نسخ پايا جس مين بماء الدين بماء الحق ذكريا" كانسب نأمه اس طرح درج ب

شخخ بهاء الدین ذکریاً بن شخ ند خوش بن شخخ انی بکر بن سلطان جلال الدین بن سلطان علی الدین بن سلطان عبدالله بن سلطان علی قاضی بن سلطان عبدالله بن سلطان حسین مجد بن امیر آری الدین سلطان حشیمه بن امیر حادم بن امیر آری الدین بن امیر عبدالرحمٰن بن المیر المیر

اسدن اشم غلط ، درست نب نامداوب : اسدان عدالعزى بن قصى بن كلاب ....

ظلات العارفين م ما ك مطابق في بهاء الدين ذكرياً كا شجره ارادت (امير عيار تك) مجى يى ب جو اور ذكور بوا-

(2) مروان بافی بن محمد ت استهد بی امید کا آخری طلف مروان المجار کرده کی طرف موند مروان المجار کرده کی مران کلما ب کا القب بایا - شاید موند کے اوراد افرت ملک حمار مروانی لکما ب

- (A) يه جله نبخه ن من نبيل -
  - ١ (٩) مراد فيخ عمل الدين
- (۱) زائل افغانهتان کا ایک موبه-
  - (۱) عالباً كوه بتعوكش
- (n) مارج انگ کا تیر شطه- اقیام مارج سے مراد ناری کلوق میاطین وغیرہ-
- (۳) کو جدی (Jud Mountains) / کو مستان نمک کے وائمن میں واقع سقر کا نام
- (۳) کو جدی عالیات کو مستان نمک (بحوالد کر شر آف ملتان ۱۰-۱۹۹۱ء ص ۸۳) ۱۳۵۱ء میں محمود غونوی ان جانوں سے اثر نے کے لئے جو کوہ جدی میں رہے تھ ملتان آیا مشتیوں کا بیڑہ تیار کیا اور جانوں سے عظیم دریائی ازائی ازی (فرشتہ جلد اور ص ۸۲)
  - (a) بر عظیم کا مترادف میز صحرائے وسیع و عریض (تقل) بھی مراد ہو سکتا ہے۔
- (n) موجودہ نام کروڑ لعل عین مشہور تعبہ واقع ضلع لیہ 'سابقہ نام دبہال گڑھ۔ روایت کے مطابق ہی حسین نے یمال ایک کروڑ بار سورہ مزل پڑھی' لنذا یہ بس ہوا۔ بدایت دیگر آپ نے صد لک' کافر مسمان کئے۔
  - (١٤) لطان محود غرنوي كا بمانجا " يه اى نام ك بادشاه سے مختف فخفر

10

جس نے بر مغیر میں مسلمانوں کی سلطنت کی بنیاد والی اور اپنے غلام قطب الدین ایبک کو تخت دیلی بر بھایا۔

#### (١٨) نسخه ب ت متعلق،

(۱۹) تلنبہ "تلمبہ اللہ قدیم ماریخی قصبہ تصیل میاں چنوں ضلع خانوال۔
ملان سے پہل میل جانب شال مشرق۔ پہلے یہ قصبہ موجودہ کل وقوع سے ایک میل
جانب جنوب مشرق ایک شیلے (شیب) پر واقع تفاجے اب ماموں شرکتے ہیں۔ اس
قصبے کا و سرا قدیم کل وقوع ان کھنڈرات میں تھا جو قصبے کے عین مغرب میں ہیں۔
مقالی روایات کے مطابق اس کی خیاد راجہ ٹل نے رکھی جو سیالکوٹ کے راجہ
مالیواھن کی نسل سے تھا۔ ایک قیاس یہ ہے کہ اسے سکندر نے فتح کیا تھا۔ ایک
روایت کے مطابق محمود غزنوری نے بھی اسے فتح کیا۔ تیور بھی اس پر حملہ آور ہوا
چنانچہ اس نے اس پر قبضے اور شرکی جابی اکتوبر ۱۹۳۹ء کے طالت اپنی قوزک میں
وسئے ہیں۔

موجودہ مقام پر شہر کی تقیر سولیوی صدی بیسوی کے شروع بیں محود خان لگاہ کے دور ٹیں ہو کہ جب دریا نے اپنا رخ بدل لیا۔ سکھ داستانوں بیں ذکر ملا ہے کہ بابا گورد ناک یمال آگے۔ اگیر کے زمانے بیں سے ایک تقد شاجمان کے عمد بیں یمال ایک سمرائے تھی جو لاہور سے ملان جانے دائی سمرک پر داقع تھی۔ اسے احمد شاہ لیدائی نے نوٹا تھا۔ مسلم اور سیاح میں (۱۸۲۷ء) نے میں اس کے بارئے بی کھا ہے۔

(بحواله گزدین آف دی ملتان و مرک (بزبان انگریزی) از ای- وی و مسکلیگن ۱۰-۱۹۰۱ صفحات ۲۵-۲۵ سد مین گرولز جلد اول مفحه ۱۹۹۳ اور اسد مسلم کی ۱-نشن جوگرانی آف اعزا صفحات ۲۱۹ تا ۲۳۱ نیز ای کی آر کیا لوجیکل سردے رپورٹ جلد پنجم صفحات ۱۳ تا ۱۳۳۲)

- (٢٠) نزد تلميه- تديم تلمه اس شلي رتما-
  - (m) درائے راوی؟

- (۱۳) ب: د
- (m) ب: فرار
- (۱۳) زبی مقالت عبادت کایس
- (۲۳) داجتمان (بھارت) کی ایک ریاست ادر اس نام کا شر
  - (۲۵) اینا"
    - (١٦) اينا"
    - (۲۷) اینا"
- (۲۸) ناکور: راجتمان (بعارت) کا قدیم شروعلی و نتاقی مرکز مونی حید الدین ناکوری کا وطن۔
- (۱۲۸) متولف جامع الكرابات نے آفضور صلی اللہ علیہ وسلم كا شجرہ نسب مبارک درست نہیں لکھا۔ سیرت این حشام کے مطابق شجرہ نسب مبارک درج ذیل ہے۔ محد بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبام بمان عبد حقد بن عبداللہ بن عرب بالک بن النفر بن کنا ته بن تحرید بن خلاب بن عرب بن الیاس بن محرب بن بن المور بن تحرب بن المحد بن عدال بن المواج بن عادو بن عقوم بن عادو بن تحرب بن حرب بن سخب بن عابت بن اساعل بن ابراہم طلل الرحن بن آدر (آزر) بن عادر بن سامدغ (امرخ) بن قائح بن عمد (عابر) بن شائح بن او فحد بن سام المورغ (امرغ) بن قائح بن المورخ (ادراس بن) بن شائح بن او فحد بن سام بن لوح بن ملک بن محد شلح بن اخترخ (ادراس بن) بن برد بن مله کیل بن شیخ بن آدم"
- (۲۹) تھٹھ ۔ ب ای نام کے شرواقع نزد کراچی سے مختف ہے۔ پاکتان میں اس نام کے کئی مواضع ہیں۔

(۳۱) سر اذکار الماضین ت مولفه ططان علی قامی ابوبگر یه کتاب اب ناپیه ب

- (٣٢) ب الم الوطيني
- (٣٣) اوجين يا اجين يه ثالي حند كا مشهور شر
- (۱۳۳) حصار شادمان . شرزد یک اخ شری از مادرا انم (وحدا)
- (٣٣) بلخ :- خراسان تديم كا أيك بدا شرد قرون وسطى مين اس بهت الهيت طاصل رى ب- اس به الله المام كما جا آخا-

(مرآة الاسرار اردو ترجمه از واحد بخش سيال ١٣٧ه برم اتحاد المسلين طارق رود لاهور كين

(٣٩) حفرت أمام اعظم في ابو صنيف نعان بن عابت كاليمن بس سه تقد آپ نے كى محله كا زماند ديكما احل زمد و ورئ تقد ولادت ٥٨ من اور وكى سن اور كى محر سل كى عرب من ١٩٥٨ من وقات باكى مشور قتيد اور احمل سنت والجماعت كے جار آئمه بس سے بیں۔ ان كى مرتب كرده فقد كو فقد خفى كيتے بين اور مقلدين كو حفى المذہب عباى ظيف ابو جعفر منصور نے منصب قضاء آپ كى برو كرنا چاہا كيكن آپ بغداد كے زندان كرنا چاہا كيكن آپ بغداد كے زندان مى فوت ہوئے۔ آج ونیا بحر كے مسلمانوں عن فصف نواده حفى عقيده ركھتے بين مين فوت ہوئے۔ آج ونیا بحر كے مسلمانوں عن فصف سے زیادہ حفى عقيده ركھتے بين۔ يه نظار واشباد سے تيجہ و فيملہ كا استنباط كرتے ہيں۔ مدے سے استناد لازم شين

مجمت (لغت نامه علامه على أكبر وحمدا)

(٣٤) مصلای حقی ب تری حکومت کے حمد تک خانہ کعبہ میں چار سطے تھ۔ مصلای حتی مصلای شاهی مصلای مالی اور مصلای حقیلی۔ اہل سنت و الجماعت کے ان چاروں غداہب کے آئمہ اپنے اپنے ہم غدمہوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔

(ra) مراد سلطان ابوب قال -

(٣٩) مستحضح عيدلي ألف جامع الكرابات كے مطابق فضح وجسد الدين محمد غوث كى شادى فضح عيدلي نبيرو شخ عبدالقادر جيلائي كى صاجزادى بى بى فاطمه سے ہوئى تقی- جبکه خزید الاصفیا اور آریخ فرشتہ کے مطابق ان كی شادى موانانا حمام الدين ترفدى كى دخر سے ہوئى جو موضع كوث كوڑ ميں سكونت پذر سے۔ فيخ بهاء الدين ٥٥٨ه ش بيدا ہوئے۔ (حد مثنة الدين ٥٨٨)

(۳۰) مراد کی فی فاطمه :- بقول مولانا فضل الله جمالی مؤلف سیر العارفین
 اور مورخ محمد قاسم فرشته به محترم خاتون مولانا حسام الدین ترفدی کی صاحبزادی شخیس-

(٣) حضرت بماء الدين ذكرياً في والدكران كانام وجيد الدين محد فوث ويدائش ٥٥٨ وجيد الدين محد فوث ويدائش ٥٥٨ وحد كور في وقد خفافت في شاب الدين محدودي سه حاصل كرك علام في مان شريف لائد وقات و دفن مان في ١٦١ هن من من المان شريف لائد وقات و دفن مان في المان في مان شريف لائد

شیرازی کے چربمائی تنے بھنرت بماء التی برمغیر میں سلسلہ محمد ردیہ کے بانی ہیں۔ دریافتہ الادلیا معہدی شخر حیال الدین سلسران و میں دونہ سنوجی سے اللہ محمد کا میں میں ہے۔

mm) مشخ جمال الدمين سليمان ألله الإ فريد "في شكر" كـ والد محرّم ' بزرك مَّ مونى-

(۳۳) کھوٹوال : ملان سے چدرہ میل اور شرخمدم رشید سے جانب شال بر حلامت روٹر کی بائی کے جانب شال بر حلامت روڈ پر پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہب اصل نام کو شمیوالا ہے۔ حضرت فرید الدین سنج شرکت کی جائے ولادت ہے۔ آپ کے والد شخ جمال الدین سلیمان کا مزار سیس ہے جو مخدوم عبدالرشید حقانی کے والد کرای حضرت مخدوم احمد خوث کے مرشد سے اس مقام کو آج کل دیوان جاول مشائع کہتے ہیں۔

(۱۳۳) فحیح کمال الدین محمد عیسی د نزست الاصنیاء آور آریخ فرشد میں فی کمال الدین محمد مینی المراح مین المرکات م ۲۰)

(٣٣) سير العارفين ـ مؤلف مولانا علل (متنى ١٥٣٥ه / ١٨٣٠) بورا نام علد فعل الله كنيوه ويل-

ديكر تصانيف: مثنوى عمرو له مثنوى مرآة المعانى ويوان جمال-صوني اور شاعر ته-

(٣٥) ممشيره مخدوم بهاء الدين ذكرياً :-

(٣٩) شاہ گرور یہ قلب الاقتاب صرت سد ابو الفضل جمل الدین محمد ابو الفضل جمل الدین محمد بوسف گروین فقب برشاد کا نام سد علی ابوبکر واوا شاہ علی قرق پر الفائستان) ٨٩هم میں ٣١ سال کی عرش ملتان تشریف لات آپ ملتان کے بعد قدیم ترین بزرگ ہیں جنوں نے یمال رشد و برایت کی شم روش کی۔ یمال آمد ہے بہلے قرآن مدیث فقہ اور دیگر علوم کے مصول کے علاوہ جذب و سلوک اور فتا و بنا کے مقالت کا عموان حاصل کر بھے شعب الماللہ لوگوں سے ملاقات کے لئے بیان متعال اس مرقد اور تاشقد کا سفر کیا۔

لمآن سلطان محود غرنوی کی یلفاروں سے بالکل جاہ اور فیر محفوظ شرین چکا تھا۔

یمت سے لوگ اس شرکو چھوڑ کر جا بچے تھے شراور تھد تدید کے ورمیان وریائے

راوی کی گذر گاہ تھی۔ کچھ آبادیاں اس ٹیلے پر جمان اب مخدومہ پاکدامن کا مزار ہے

موجود تھیں۔ آپ نے دریا کے دومرے کنارے پر جمو تعیر کرایا۔ حضرت شاہ کردیہ ا کے آنے سے دین اسلام کی اشاعت کو فروغ طا۔ بڑاروں قراطی اپ قاسد عقاید سے

ترب ہوئے اور لاکھوں بعدون نے اسلام تجول کیا۔ بچاس سال تک تبلینی

مرکرمیں میں مشخول رہ کر اور اس شرکو از مرنو آباد کر کے بارہ ربح اللول اسمدے

کو وفات یائی۔

جناب سید حسن رضا گردیزی نے لکھا ہے کہ ملتان کا موجودہ شرشاہ یوسف گردی<sup>ر ح</sup> کا می آباد کردہ ہے۔ اس سلسلے میں گزشتر آف دی ملتان ڈسٹرکٹ ۱۹۰۱ء کے

منا سے ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۵۳ ، ۱۳۳۰ آری جمٹری آف ملکان از خان بداور سد محد لطیف کے صفحات کے صفحات کے صفحات میں سو اس ۱۳۳۰ میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں ہو، سو، ۱۳۳ و تذکرة الملتان از خدم سد محد بوسف ذکر چارم قائل ملاحظہ ہیں۔ ملکان میں تشریف آوری کے وقت آپ شمر پر سوار تنے اور آپ کے ہاتھ میں سانپ کا آزیانہ تھا۔ (اخبار الاخیاء عبدالحق محدث وہلوی) خانقاء کی شائل دیوار پر سے شعر صدیوں سے لکھا ہوا ہے۔

دانی سوار شیر که در دست مار کو خددم شاه بیسف این جا قرار کو

(ماخوذ از مضمون بعثوان بالا از سید حسن رضا گردیزی و قارسی پاکستانی و مطالب پاکستان شنامی جلد دوم صفحات ۲۰۹۱ آ ۳۰۹)

- (ra) مان كا أيك تديم دروازه:
  - (۳۸) مراد قلعه ملتان :-
- (٣٩) حمدان ف اران كاايك نمايت تديم شر-
- ( ٣٩ ) ممر حريو .. حرد ادر حرى حرات ك تديم نام بي- حرات افغالتان كامشور شرب-
  - (٥٠) تعميز ف آذربائيمان (ايران) كا ايك قديم شر
- (۵) سید حسین 🚅 جلال الدین تیموزی کے برادر خورد یفیل مواش مقدم میں
- (۵۲) گیخ جلال الدین تیمروی د آپ کا شار بردگان روزگار اور عارفان صاحب اسرار میں ہو آ ب آب جا معام کا جارے علام کا اسرار میں ہو آ ب آب جامع علوم کا جری تھے۔ ان کی وقات کے بعد تیمرو کے مرد تھے۔ ان کی وقات کے بعد تیمرو کے بعداد جا کر شخ شاب الدین عمر محدودی کی خدمت میں حاضر ہو کر سات سال کسب فیض کرتے رہے۔ جب شخ شاب الدین کے شخ بماء الدین ذکر آکو نعت و

کرامت دے کر ہند ستان روانہ کیا تو قایت مجت سے فی جال الدین بھی ان کے ساتھ چل پڑے لیکن رائے میں ایک وجہ ناراشکی ہوئی چانچہ فی بماہ الدین ذکریاً ملکن چلے گئے اور فیخ جلال الدین "میر کرتے ہوئے سلطان حم الدین التی کے محمد میں ویلی پنچے خواجہ قلب الدین بخیار اور سے سلفان حمن الشناة من ویلی پنچے خواجہ قلب الدین مغری کی خالفت کا سامنا کرنا ہوا۔ چانچہ آپ بدایوں چلے گئے۔ پکھ عومہ دہال رہنے کے بعد بنگال تشریف لے گئے اور وہال رشد و صدایت کا سلسلہ عمر میں کیا۔ آپ کے لمنوفات کا خواجگان چشت نے اکثر ذکر کیا ہے۔ آری وقات معلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا کے معلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا کے مصلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا ہے۔ معلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا ہے۔ معلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا ہے۔ معلوم نہیں کیان آپ خواجہ قلب الاسلام قدس مرد اور شخ بماء الدین ذکریا ہے۔

(۵۳) جم الدین کیری ۔ اصلی نام احمد بن عربی عجر بن عبرالله - آپ کو عبدالله - آپ کو عبدالله انجوی بھی سے عبدالله انجوی بھی سے تیب التب کیری ہے اس وجہ ہے کہ منا عمرہ میں ہر مخض پر آپ خالب آجائے تھے۔ پیدائش ۱۹۸۰ء آپ کا لمین وقت اور اکابر اولیاء میں سے سے وقت کے تمام مثل آپ کے کمائی کا وم بھرتے تھے۔ مللہ فرودیہ کے مثان کے آپ سردار تھے۔ تمام علوم فاہر و بالحنی کے جامع تھے۔ آپ اکثر فائل اصعت میں مشترق رہے تھے۔ ہو کچھ آپ کی زبان مبارک سے فکا تھا فورا " پورا ہو جا آ تھا اور اس محری سے تربیت اور خلات حاصل کی۔ بیر سد اعرب جما تیر سمائی نے اطابق اعربی میں ملاح می خوات ور ایک حضرت میرالقادر جیائی سے دار تا الاموار میں شہید ہوئے وروی دفن کے کے۔ (مرآة الاموار میں شہید ہوئے اور ویں دفن کے کے۔ (مرآة الاموار میں ۱۹۳۰ء میں دون کے کے۔ (مرآة الاموار میں ۱۹۳۰ء

(۵۳) سید علی حمدانی ہے۔ رجر سمیر سید علی حمدانی المحوف برشاہ حمدان (۵۳) سید علی حمدانی المحوف برشاہ حمدان (۵۳) دیائے نانے کے مالک البی نابد ، جمال مطابیر ش سے تقد عالم روحانی و عادف ربانی سیاح مصنف شاعر البیانی نابد ، جمال کے نماذ گذاری و دعلا کیا مجد و خافتاہ تحمیر کی۔ تبلغ و تدریس اہم ترین مشخولت تھی۔ ایران سے تھیم آئے اور ساتھ بی ایرانی سنر بھی لائے کا و بانی شالبانی میں ایران سے تھیم آئے اور ساتھ بی ایرانی سنر بھی لائے کا و بانی شالبانی الم

ابریم "محرافی" معاری دفشت سازی بیسے فنون آپ کی بدولت بعد متان میں معارف و است بعد متان میں معارف ہوئے۔ الل مشمیر نے الل مشمیر نے الل مشمیر کے الل مشمیر کے الل مشمیر کے اللہ دوا۔

ب کے مرد اور الدین جعفر بدئش نے آپ کے بارے بین کاب "خلات المناقب" تکھی۔

(حواله: پيش گفتار خامت المئاتب از نور الدين جعفر يدخش مرتبه وكترسيده اشرف ظفر مقاله بي ايج ذي

## سيدعلى ممدائي كاشجرونسب

سيد على حمدانى بن شماب الدين بن عمر بن على بن يوسف بن شرف بن محب الله بن عجد بن حين بن جعفر بن الحجر بن عبدالله ذات مسين اصغر بن المم زين العلدين بن سيد نا المم حين بن معرت على كرم الله وجد رضوان الله مليم المعين-

(خز يند الاصنياء مغتى غلام مرور لاه رى)

# شجره بيران عظام سيدعلى حمداني

ميد على حمدائي مريد شخط شرف الدين محود مزدقاني مريد شخط علاء الدين سمناني شمريد شخط فور الدين عبدالرحن اسنوائي كستى مريد شخط احمد جورتاني مريد شخط وشي الدين على لا لاء مريد شخط شجم الدين كبرئي مريد شخط عمار يا مرسم مريد شخط ابو نجيب محدودى مريد شخط وجيسه الدين عريد شبشلو ديودي مريد جنيد بغدادي مريد مرى سنعي مريد محروف كرفي مريد حبيب دامي مريد حضرت سلمان قارئ تبيت يافتة رسول اكرم صلى الله عليه وآله دسلم

اکرالمت) الذا و ان مدعل جدائ (حونی الماعد) سے مس طرح نین بولی (جامع الكرالمت) الذا و ان ميد على جدائي (حونی ١٨٦هد) سے مس طرح نین ياب موسك

تھے۔ جامع اکرالمت میں ذکور سید علی حمدانی جن سے مخدوم عبدالرشید" نین مامل کیا۔ عالب ان سید علی مدانی کے ردادا تھے۔ یا اس نام کے کوئی اور بررگ۔ (جُرو نب لاحظہ فرائے)

- (۵۵) سکندوریہ معرکا مشہور شر' بندرگا۔ سکندر اعظم نے آباد کیا۔
  - (۵۲) بيره لغت على معنى محراني-
  - (۵۷) ابو القرح طرطوى عد حضرت في عبدالواحد ك مريد
  - (۵۸) شخ عبدالواصد " معرت فخ شل" كريد عن متن ٢٠٠٥
- (۵۹) بینتخ شیل و مقدائے اولیاء صاحب امرار ماحب ولایت ولی تقلب افراد خواجه ابوبکر شیل قدس مره اسم گرامی جعفر بن بوسف ہے۔ ایک قول کے مطابق معرکے باشدہ تنے لیکن بعد میں بنداد میں سکونت پذیر ہوئے۔ خواجہ جنیہ کے مرید تنے آپ امام مالک کے ذہب پر سخت نخات الائس جائ کے مطابق والد ترامانی تنے لیکن آپ کی نشود نما بنداد میں ہوئیء ریاضت و مجابدہ میں آپ کو کمال حاصل تقل آپ کے حقائق و معارف اور کرامات مشہور ہیں۔ خواجہ جنیہ آپ کے حق میں فرات ہیں۔ "بر قوم کے لئے ایک نجات والے والل ہوتا ہے اور اس قوم کے لئے ایک نجات والے والل ہوتا ہے اور اس قوم کے لئے نجات دائے والے اور اس قوم کے لئے نجات دہندہ شکل میں۔ "آپ کی وفات کے ممال کی عمر میں سماسے میں خلیفہ مقدر کے عمد حکومت میں ہوئی۔ بنداد میں دفن ہوئے۔ (مرآة الا سرار میں سماس)
  - (۱۴) المام موکی رضافی آب ائم الل بیت می آخوی امام بیل ولادت من الموی امام بیل ولادت مند منوره شد ۱۳۸ مین اور دو مری روایت کے مطابق سهدا هی بوئی اسم مبارک علی تفال کنیت ابوالحن اور ابو مجو اور القاب رضائ مرتفی مامن و صابر تق آپ کی عمر این والد ماجد امام موکی کاظم کی وقات کے وقت تینتین سال تمی که آپ مند ظلافت پر بیض آپ سے اس قدر کلمات مقائق اور خوارق عاوات خلور کی سامت کی سے کا جرف ہوئے کے اہل بیت میں سے کی سے ظاہر فد ہوئے کہتے ہیں کہ مامون الرشد پہلے تو آپ کو ول عدد مقرر کرنا جاہتا تھا مجر طلاف ہو گیا اور اس نے آپ کو زہر دے کر

شید کر ڈالا۔ دقات طوس (جو آج کل مشد کے نام سے مشہور ہے) بی ۱۹۰۰ میں اور ایک رواجت کے مطابق ۸۸ میں میں اور ایک رواجت کے مطابق ۸۸ میں میں اور ایک رواجت کے مطابق ۸۸

(۱۷) الم موی کاظم د آپ آئمہ الل بیت بیں ہ ساتیں الم بیں۔ ولادت ۱۳۱۸ء "اسم شریف موی اور کمال حلم اور خصد ویانے کی دجہ سے آپ کا اللہ کاظم ہو گیا تھا۔ اپنے والد ماید الم جعفر صادق کی وقات کے وقت آپ کی عر۲۰ سال محی کہ سے المحت پر مشکل ہوئے سلاما میں بعد بادون الرشید رحلت فرائی۔ (عرآة الا سرار م ۱۲۳)

(٣) امام جعفر صادق : آپ آئمہ اعل بیت بی سے چیخ امام تھے۔ والوت باسعادت سمدھ بی بوئی۔ اسم مبارک امام جعفر 'کنیت ابو عبداللہ' ابو اسمیل اور القاب صادق' صابر اور فاضل تھے۔ آپ کے والد مابد امام محمد باقر کے وصال کے دقت آپ کی عرس سمال اور ایک روایت کے مطابق ۲۳ مال متی۔ آپ کے کمالات اور خوارق علوات شق سے فرب تک مشہور ہیں۔ ۱۳۸ھ بی رطت فرائی۔ (مرآة الا مراد ص ۲۰۹)

(۳) المام باقرف آپ آئر الل بیت میں سے پانچیں المام ہیں۔ آپ کا اسم شریف محد کنیت الم میں۔ آپ کا اسم شریف محد کنیت الا جعنر اور القاب باقر و شاکر اور بادی شے۔ ولاوت کا دھ میں مدید منورہ میں ہوئی۔ آپ کا والدہ ماجدہ حضرت قاطمہ بنت حضرت المام حسن تحمیل۔ آپ المام برخق میافشوں میں مقاون سال کی عمر میں آپ کا وصل ہوا۔ بت المامت 14 سال محمل۔ رفن جنت البقی میں آپ کے والد باید المام ذین العابرین کے مزار کے پاس ہے۔ (مرآة الا سرار ص ۲۰۸)

(۱۳) امام زمین العلدین به آپ آئمہ الل بیت میں سے جوتنے الم ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ شربانو بنت برد جرد شاہ ار ان شخیں۔ ولاوت با سعادت ۱۹۸۸ میں بوئی۔ اسم شریف علی اور کنیت ابر محمہ اور ابو القاسم شخی۔ آپ کے القاب زین العلدین وکی اور الین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شمادت کے وقت وو سال کے تنے اور واقعہ کرط کے وقت آپ کی محمر ۱۹۳ سال شخی۔ حضرت المام حسین کی شمادت کے بعد مند المت پر بیٹھ۔ هدھ میں دلیدین حبرالملک کے حمد میں ستاون سال کی عمر میں آپ کا دصال ہوا اور جت البقیع میں حضرت المم حس کے پہلو میں دفن ہوئے (مرآة الاسرار م ٢٠٠٧)

(10) غوث ألف رجال الله كى دو سرى حم ب اس كا مرتبه تطب كے بعد ب 
البعض بردگول ك نزديك تطب اور غوث ايك على ييز بيل مرقب القول معرت محى
الدين ابن عربي تطب الاقطاب اور غوث جدا بيل بعض ك نزديك تعليت اور
غو فيت دو جدا گاند منصب بيل جو ايك عى شخص ميل مجتمع بو كتى بيل، تعليت ك اعتبار ب تعليد ك

(۱۷) کٹ کپ ہے۔ مرد بنائے وقت اس کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ ویتے تھے خاص مرد ' نائب' ظفاء بخلاف مردان عام۔

(٣) فخر الدین عراقی ی مصور شام اور مونی پورا نام فخ فخر الدین ایرانیم می مید ہوئے۔ ایرانیم میرانی کے مرد ہوئے۔ ایرانیم میرانی کے الدین میرانی کا فیا۔ انہی کے تعم سے سان آکر فخ باء الدین

زکرا کے فیض محبت نے روحانی اور بالمنی دولت سے بالا مال ہوئے۔ آپ کی شادی میں حضرت بھا والدین کی مادی میں حضرت ہوائی الدین کی ماجزادی سے ہوئی۔ (بقول مولانا جمالی آپ فیج بماء الدین زکرا کے جملیجے تھے۔ سر العارفین) مظوب الحال ہو کر اپنے جذبات کا اظمار شعر و شامی میں کرتے تھے۔ یہ مشہور غرال النمی کی ہے جس کا مطلع ہے۔

بحثین بادہ کاندر جام کردند زچھ مست ساتی وام کردند منحات الانس جائ کے مطابق س وقات ۱۸۸ھ ہے۔ (دیم صوفیہ از مباح الدین عبدالرحمٰن)

### (٥٠) محمد تعلق بادشاه دیل ـ مد کومت ۲۵۵۵ تا ۲۵۵ه

(12) لعل شہبار قلندر ہے۔ یام عثان مرات کے گاؤں موند یا ممند میں مده میں بیدا ہوئے۔ بوائی میں بعد عمل المحمد میں بیدا ہوئے۔ بوائی میں بعد عثان کی ساحت کو فقط فی مصور سے تحصیل علم کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں فی باء الدین ذکر آئی شخ فرید شخ شر اللہ الدین ذکر آئی شخ فرید شخ شر اور شار یار مشہور ہوئے ملان آئے تو شزادہ محمد بن غیاف الدین بلین بیدے احرام سے پیش آیا۔ ہوئے ملان آئے تو شزادہ محمد بن غیاف الدین بلین بیدے احرام سے پیش آیا۔ موجد میں سیون یا سمون (مندھ) چلے آئے۔ ساماد میں وفات پائی۔ فرقہ الما جند ساماد میں وفات پائی۔ فرقہ الما جند سے تعلق تھا۔ نشر آور اشیاء کھانے اور پینے کی دجہ سے قلدر مشہور ہوئے۔ من کی لبین پہننے تنے اس لئے لعل شمباز کے نام سے معروف تنے۔ بھی بھی شعر بھی کئے سے۔

واکستان میں قاری اوب واکثر علمور الدین احمہ کو نیورٹی بک ایجنس انار کل ' الہور' ۱۹۹۷)

جامع الكرابات مي فركور واقعد حفرت بهاء الدين ك سلسله اراوت ميس شال مونے سے پہلے كا معلوم موتا ہے۔

(21) قاضى قطب كاشائي ف مزار عد مان رب

(2m) مخدوم حسن بلا الحكن بي آپ كا مزار بهادل كره ملع لود مرال زد مان من ب

(20) رای الونہ یا لونہ کھی ہے کھی چہان راجونوں کی ایک شاخ ہے۔ یہ کھی خان کی نسل سے ہیں جو اجمد کا عمران تعلد بعد ش اس نے دملی پر بقد کر لیا جمال سے مسلمانوں نے اسے نکال باہر کیا۔ اس کے اخلاف سیساد (Vadan) اور دادن (Vadan) منل عمرانوں کے حمد ش لمان ختل ہو گئے۔ رائے لونا کھی کئی دیل (Dalail) اور علی خان کے نام اب بھی مشہور ہیں۔ میلی کے اردگرد کھیوں کی مکیت میں کئی گاؤں ہیں۔

( بواله كزيشر آف لمان ص ١٣٠)

(۵) رائج گڑھ ، موجودہ نام راج بحرا تصبہ دنیا پور ضلع ملتان سے تین کوس مثرق میں سلطان ابوب قال کے مزار سے مثرتی ست میں واقع بے آباد مجمہ ب

(٢٦) جعد تراشی ف فوائيده يج كا سر موعدتال سوقع ير خوشي منات اور صدة و خرات كرت بين ب

(22) قلعہ صدر الدین پور آ۔ صدر پور الطان ابوب قال کی خات کے حور بور الطان ابوب قال کی خات کے حوب عن میں من من اللہ کا مزار و حوب من کے فاصلے پر ہے۔ آج کل مائی تعب دنیا پور شلع مالان سے تین کوس مشق میں خفر پور میں ہے۔ جے آج کل مائی منوری کا فیہ کتے ہیں۔

(دُائر كُرْى لِعِنْ فرَسِت مواضعات صلع ملكن ١٩٠٨ء والركر زراعت پنجاب فني كلاب سكل ايد منولامور)

(٨٨) محند على ارائين ذات ، بناب من عد اسده من بعثو كت بير-

2) تجد واهن - لودمرال كے علاقے كا ايك كاؤل

(۸) ماٹری رشید بور - ماٹری: بل باند مکان مبادی کا نام- ماٹری رشید بور کمان سے بارہ تیرہ میل کے قاصلے پر داقع ہے۔ آج کل اس قصبے کو تفدم رشید کتے ہیں۔ یمال مخدم عبدالرشید حقائی کا مزار مبارک ہے۔

(A) اوترات زميداردن كاليك فادان-

(Ar) کی المکان ہے عمنی کی الارش سوف کی اصطلاح ولی کے لئے رض کا سے جانے چھ کحوں میں وہ دواز ممالک میں پنج جانا۔ رجال اللہ کی چھ کرالت یہ ہیں۔ طے ارمنی بغیر کشی کے پائی پر چانا ہوا میں اثرنا وور رہنے والے برگوں کے پائی پر چانا ہوا میں اثرنا وور رہنے والے برگوں کے پائی میں جمع ہو جانا کہ اہل ظاہر میں ہے گئی ان کو نہ دکھ سے اور نہ ان کے سائے کو دیکھ سے اور نہ ان کے سائے کو دیکھ سے اور نہ آئی آواز کو من سے گئی ان کو نہ دکھ سے اور نہ ان کے سائے بررہ احمال سرجے ہیں۔ اشعار گئے ہیں اور روتے ہیں کون کوئی سمجھ سکا کین کوئی محمل کرتے ہیں اور روتے ہیں گئین کوئی محمل سکی سے کہا گری جانے ہیں اور جب بمجمی کمی حاجت مند کو خرورت ہوتی ہے سونا جائے کہ کوئی سمجھ سکا جائے کی کہ اور نہ ان کی آواز یا حرکات کو کوئی سمجھ سکا جائے کی کہ اور دے ویکے سمجھ سکا جائے کہا کہ ان کو دے دیتے ہیں اور اپنے انس کے لئے پہلے تھیں رکھتے اس کے جائے کہا تھی دیس رکھتے اس کے علاوہ وہ پائی ہے۔

علاوہ وہ پانے خواص رکھتے ہیں کہ دیکھ کر عش دیگ رہ جائی ہے۔
علاوہ وہ پانے خواص رکھتے ہیں کہ دیکھ کر عش دیگ رہ جائی ہے۔
علاوہ وہ پانے خواص رکھتے ہیں کہ دیکھ کر عش دیگ رہ جائی ہے۔
(مراۃ الا مرار عدالر حن چشی اور وہ رہے از واحد بخش سال میں میکھ کے اور دیمہ از واحد بخش سال میں میکھ کان کی دیکھ کی اور دیمہ از واحد بخش سال میں میکھ کے اور دیمہ از واحد بخش سال میں میکھ کے اور دیمہ از واحد بخش سال میں میکھ کے اور دیمہ از واحد بخش سال میں میکھ کے دیمہ کان کے دیکھ کی سال میں میکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی سال میں میکھ کے دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی دیک

# كتابيات

I- اخبار الاخيار 'عبدالحق محدث د**حلوی 'اردو ترجمه** 

2- آرکیالوجیکل مردے ربورٹ جلد پنجم اے کننگھم بحالہ گرمٹنو آف ملکان 02-£1901

3- أرى بسرى آف ملكان خان مهادر سيد مجد الطيف كابور بحواله مضمون بعنوان شاه گردیز از سید حسن رضا گردیزی ٔ قاری پاکستانی و مطالب پاکستان شناسی جلد ددم-4- انوار غوصيه مونفه خان بهادر محدوم حسن بخش قريش سجاده نشين ملان- مرورت

ا فيآده ب

5- انوار غوځیه خان بهادر مخدم حسن بخش قریش کی دو فخش غلطیون کا اظهار مولف نامعلوم' اول افتاده

6- اولیائے ممتان' نذر محمد سرانی' کب خانہ حاجی نیاز احمہ' اندرون بوہڑ گیٹ ملتان' £1982

7- ابنشنك جيو كرائي تف اعراً ال كانتكهم عوالد كنهي آف مان 2-1901ء

8- بن صوفيه 'صباح الدين عبدالرحن 'ننيس اكيدى كراجي ' 1987ء

9- پاکستان میں فاری اوب واکثر عمور الدین احمه ابیندورش بک ایجنی انار کلی لامور

10- تاریخ ضلع ملتان' منثی حکم چند' لامور 1894ء

11- تذكره مثائخ كرام و آريخ فرشته باب دوم كا أور تربسه حد قاسم فرشته احن برادرز ٔ اظهار مارکیٹ لاہور 1965ء

12- تذكره العلتلن اذ نخدوم مير حجريوسف' ذكر چارم' بحالد مضمون از مير حسن رضا محروميزى محوله بالاب

13- ٹربولز بزبان انگریزی میس ، جلد اول ، بحولد گزیشینر آف ملمان 02- 1901ء

14- تذکره حفزت بهاء الدین زکریاً٬ نور احمه فریدی٬ قصر الأدب نور محل براسته شجاع آباد ملتان 1954ء محكمه او قاف لابهور 1980ء

15- تذكره حفرت صدر الدين عارف ، نور احمد فريدي، قصر الاوب جكو والا براه

لودهرال 1958ء

16- تذكره حفرت موى نواب بروفيسر سعيد احد سعيد فعر الادب سرداى صلع رهيم يار

خان 1981ء

17- جامع الكرامات قلى الشخ شرف الدين قريش وزيش كان موساطت مان بوساطت مان المرامات المان بوساطت مثان المرابيدري-

اد صدیقته الاولیاء مفتی غلام سرور لا موری اردو ترجمه محمد اقبل مجددی اسلام بک
 افائیزیش 1976ء لا مور الدور الدور

19- حياة العيوان الكبرى: كمال الدين محربن موى الدميري، مطبوء مع ١٩٦٥، عد

20- فرينت الاصفياء مفتى غلام مرور لا مورى

21- ظامعته العارفين اردو ترجمه شائع كرده ملك فضل الدين ملك چنن الدين ملك بآخ الدين ككيح ذائى ؟ آجران كتب قوى ، مشيرى باذار لامور من طباعت 7 ابريل 1909ء 22- ظلمت المناقب ور الدين جعفر بدخش مرتبه دكتر سيده اشرف ظفر مقاله في التج ذكى بيشكفتار-

23- وُائرَ کُرْی لینی فرست مواضعات صلع ملتان 1902ء وُائر یکٹر زراعت پنجاب' منشی گلاب عملے اینڈ سنزلاہور۔

24- سرولبران عمد ذوتي-

25- مىھدورد " مجلَّه شاره 8\* جنوري 1989ء مىھدوردىيە قاۋتۇيش 115 مىيكلوۋ روۋ لايمور

26- سر الاقطاب بحواله عاشيه أردد ترجمه حديقته الادلياء

27- سير العارفين "مولانا حايد فقش الله جمالي" اردو ترجمه محيه ايوب تاوري" مركزي اردو بورة لاهور-

28- نيرت ابن بشام

29- گزیشو آف ممان 1902ء-1901ء بزبان اُتحرایزی از ای۔ ڈی میملیگن۔

30- لغت نامه علامه على اكبر ده خدا الران-

31- مخرن چشت اردو تراحمه عشيه اكادى فيمل الإد 1989ء

32- مرآة الا مرار ، قلمي ، مخود شيكين واحد بخش سال الاهور 33- مرآة الا مرار ، قلمي ، مخرونه خدا بخش لا بمررى ، پشه (بحارت)

34- مرآة الاسرار' اردو ترجمه از واحد بخش سيل ' [41]ه برم اتحاد المسلمين طارق روق لا يور كينٽ

35- مرقع ملتان اولاد على كيلاني 1938ء-

36- نوائے وقت ملتان (روزنامه) 4 جولائی 1991ء



اشخاص

(Ī)

مقات 10 2 أوم أ 10 أور ين باخر أ 10 أور ين حسيح أرغ أرغ

**(**1)

 10
 ابرایم

 46
 (خ) ابن

 13
 این سعود

 14
 این سعود

 15
 ابرائح تن نزین الدین

 15
 ابرائح تن میدانش

ابو التح بن ميدانتہ 15 ابوائلتج قوم مزل 28 ابوائلم تم طوی 25 29

ا بوسم مرحوی (سلفان) ابو بگر ابو بکر (مخدم) ابو بکرین سلفان ابوپ قال (مخدم) ابو بکرین سلفان ابوپ قال (مخدم)

(خدوم) احمد فوت من شخ ابو بگر ( ابو بگر ) 17 ( شخ) ابو بگر ( شخ) ابو بگر ( شخ) ابو بگر ( شخ) ابو بگر ( شخ)

| 10                                                       | اخنوخ                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                |
| 10 '                                                     | ار                                                             |
| 10                                                       | اسد                                                            |
| 10                                                       | الملحيل                                                        |
| 45 '34                                                   | رائے الونہ کیجی                                                |
| 10                                                       | الياس                                                          |
| 17                                                       | المام اعظمٌ                                                    |
| 3                                                        | امير باج الدين                                                 |
| 10                                                       | ر ب یں<br>انوش                                                 |
| 45 '43 '41 '42 '40 '39 '38 '18 '2 '1                     | منده العالم) ابوب قبال قريشي<br>(مخددم العالم) ابوب قبال قريشي |
| 41 '40                                                   | رسيد) اليوب ما جين                                             |
|                                                          |                                                                |
| (L):                                                     |                                                                |
| 45 '43                                                   |                                                                |
| .¢                                                       | (مخدو") بایزید<br>(شیخ) بده                                    |
| 23                                                       |                                                                |
| 46                                                       | (مولانل) برهمان الدين<br>ه.                                    |
|                                                          | ( عين الدين بن رين الدين                                       |
| 10                                                       | بغرب                                                           |
| 45 '37 '36 '34 '33 '32 '16' 18' 28' 27' 24 '23 '22 '21 ' | ( ﷺ) بهاء الدين (بهاء الحق) 1912                               |
| 10                                                       | بيارد                                                          |
| 23 '20                                                   | نی فی بصران خانون                                              |
|                                                          | • •                                                            |
| <b>(ت)</b>                                               |                                                                |
| 3                                                        | (امیر) آن الدین                                                |
| 46                                                       | ر مين من عن من الدين<br>ماج الدين بن عن من الدين               |
| 29 '28 '27                                               | ماجي مدين عرف<br>آن الدين عزل                                  |
| 22                                                       | ہی ہماری ہرا<br>بار عکمہ ہر ایسر                               |
|                                                          | /- /- B /                                                      |

| •                              |             |                        |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| 30                             |             | (سلطان) نحر تنتش       |
|                                | (ث)         |                        |
| 10                             |             | المبت                  |
|                                | <b>(</b> E) |                        |
| 25                             | Φ,          | الماح بعفر صادق        |
| 14 73 72                       |             | (سلطان شيخ) جلال الدين |
| 37 '36 '28 '14 '13 '11 '2      |             | (سيد) جلال الدين بخاري |
| 24                             |             | جلال الدين تبريزي      |
| 20 19                          |             | في شال الدين سليمان "  |
| 35                             |             | شلل دروکش              |
| 20                             |             | لي لي جنت خاتون        |
| 20                             |             | (گُلُ جِلِالِيَّ       |
| 37                             |             | (رائے) جین             |
|                                | <b>(</b> C) |                        |
| 1970                           | •           | ( 😤 حن                 |
| 45 '44 '40 '35 '34 '33 '32 '31 |             | (مخدوم) محد حسن        |
| 19                             |             | (ﷺ میں دیبالپوری       |
| 12 71 70 % 3                   |             | (المحصى حسين           |
| 10                             |             | حل                     |
|                                | <b>(</b> .) |                        |
| 10                             | <b>V</b>    | ظاؤم                   |
| 10                             |             | ا<br>فليمته            |
| 10                             |             | Li                     |
| IV                             |             |                        |

17 14 تشزيليه السااح (6) 44 '20 واولدريا 37 (رائے) دیون (1) 45 راج كنول 46 راجوين ابواسخق 765 راجه تنبوره 13 '11 '8 راج جيسل 87651 راجه ويبال 45 مخدوم رحمت الله 46 '44 مخدوم ركن الدين بن صدر الدين 45 مخددم ركن الدين بن سلطان ابوب قال (i) 19 زبيده جيلاني 46 مخدوم ذين الدين 44 محدوم ذين الدين بن صدر الدين 25 المام زين العابدين (U) 44 '20 ( في مادحن 35 '34 مارتک 10 45 مراج الدين بن مفدم محرين عبدالرشيد حقاتي



3

طغون بيك

| 45 '43                                          | (مخدوم) عالم بن سلطان أبوب قال |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10                                              | عامر                           |
| 44 '20                                          | شطخ عيدالرحن                   |
| 10                                              | هجخ عبدالرحيم                  |
| 30 '29 '28 '27 '26 '25 '24 23 '72 '21 '20 '2 '1 | مضدم عبدالرشيد هاتي            |
| 46 '44 '40 '39 '37 '36 '35 '34 '33 '32 '31      |                                |
| 40                                              | (شخخ) عبدالسخ:                 |
| 45                                              | (مخدوم) عبدالعزز بن دكن الدين  |
| 1                                               | (شخ) عبدالمغفور                |
| 20 18                                           | عبدالعاور جيلاتي               |
| 27                                              | (شيخ) عبدالله                  |
| 7 %                                             | عبدالله أبن سعيد               |
| 45                                              | (مخدوم) عبدالله بن ركن الدمن   |
| 46 '44                                          | (مخدوم) عيدالله بن صدر الدين   |
| 10                                              | فبوالله بمن فيوالعطلب          |
| 63                                              | (شیخ) عبداللہ حسین             |
| 10                                              | قيوالعطلب                      |
| 25                                              | شخ عبدالوامد                   |
| 10                                              | عبد مناف                       |
| 10                                              | خان •                          |
| 10                                              | عدنان                          |
| 35 '23                                          | مولانا علاء الدين              |
| 10                                              | t <sup>t</sup>                 |
| 19 14                                           | سلطان على (سلطان ابويكر)       |
|                                                 |                                |

10

| 10                 | عماذ بن اسد                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| 10                 | عیاد بن اسد بن عبدالعوبی<br>عمیاذ بن اسد بن عبدالعوبی         |
| 10                 | عیوبین بھرینی ہی ہی<br>میاذ بن مبدالرحیم                      |
| 45                 | یودین میر رسیا<br>(خمدم) عینی بن خمدم <sup>حس</sup> ن         |
| 22 '21 '20 '19 '18 | ر مصد کا منظم مصد م<br>رقع کا مسین کمیلاتی                    |
|                    |                                                               |
|                    | <b>(</b> C)                                                   |
| 10                 | . عاب                                                         |
|                    |                                                               |
|                    | (ف)                                                           |
| 22 78              | لي بي قاطمه                                                   |
| 10                 | 26                                                            |
| 28                 | رچی فخرالدین عراقی<br>(شی فخرالدین عراقی                      |
| 34 '33 '2          | وي ترشيل رق<br>فريد الذين من عن عشر                           |
| 10                 | روسين د<br>د                                                  |
|                    | 7                                                             |
|                    | ( <del>Ü</del> )                                              |
| 45                 | (خدد) قائم بن خدم محدین فیدالرشید نقائقً                      |
| 35 23              | (مولانا) قدوة الدين                                           |
| 10                 | تمى                                                           |
| 32                 | عمنی تطب کاشانی<br>عامنی تطب کاشانی                           |
| 10                 | تيدار                                                         |
| 10                 | قينان                                                         |
|                    |                                                               |
| 45                 | ک)<br>کرم اللہ بن مخدم محدین حیالرٹید بھائیؓ<br>خدم کرمت اللہ |
| 45                 | كرم الله بن مخدوم محرين عبدالرشيد تعاني                       |
| 45                 | مخدوم کرمت اللہ<br>ر                                          |
| 10                 | كعب                                                           |

10 فيخ كمال الدين 24 19 18 17 شيخ كمال الدين محد عيني 21 بی بی کمال خاتون 45 '22 19 كتانه 11 10 **(** لانحما راجد 12 نعل مافظ 45 '38 لعل شهازٌ 32 10 لوي 10 مارخ \_**J**L 10 مخدوم مبارك 45 حوشلغ خاتم المبين محد ملى الله عليه وآله وملم رسول الله 10 18 77 71 70 9 5 2 39 29 25 24 21 46 45 (مخدوم) محد بن صدر ألدين 45 '40 '35 '34 (مخددم) محد بن عبدالرشيد 40 '35 '32 محد حسن 45 محر داؤد 45 '40 '38 '35 '34 '22 '21 '20 '19 '17 '16 '15 ( في عجد خوث محرسلم ثاه 46 17 محرنور الثد 45 محمه نيقوب

| 43 '22            | ( على محر يوسف ثله مرويز        |
|-------------------|---------------------------------|
| 16 75             | محود اوجين                      |
| 10 '9 '8 '6 '5 '4 | (سلطان) محود قرتوی              |
| 18                | تخدوم العالم                    |
| 10                | مدوك                            |
| 10                | 3/                              |
| 15 '14 '11 '10    | مسعود ابن عرب                   |
| 10                | مسليح                           |
| 10                | معر                             |
| 10                | سعرف                            |
| 10                | مطلب                            |
| 10                | معاوبية                         |
| 10                | . موور                          |
| 45 '31            | (پیم) معظم خاتون                |
| 10                | معين                            |
| 45                | معين الدين                      |
| 44 '21            | (ﷺ بلال نقير على ا              |
| 3                 | كحك تمار مرواني (مروان العمار)  |
| 45                | مخدوم موی پن مخدوم پوست         |
| 25                | المام حویٰ رشا                  |
| 25                | المام موی کاهم<br>(شگ) موی نواب |
| 44 '20            | (خُنَّ) موی نواب (              |
| 12                | (مونوگ) کی الدین                |
| 10                | مباكل                           |
| 46                | ماں کالو                        |

168 (U) ناخور (عُنِيُ بَحُمُ الدين 24 (مخدوم) نفر انت 45 نعیرالدین نعیرالدین کنی 24 11 70 (ع)

10

10

21

10

واقدى 10 ( فين الدين ( الدين الدين 1 17 (a)

وجير الدين محمه غوث حاشم بريال 10 7 (مخددم) عدد بن ابربكر بن عبدالرشيد حماليّ 45 10 ہود پن ارفخشد 10 همكين 10 هميع **(** 45 '38 (مخدوم) يعقوب 45 '43 (مخدوم) بوسف (ثناه) يوسف



Marfat.com

2

16 75 11 70 9 10 9 10 (Z) جاء مقيم والا 46 257 12 71 (J) حرمين شريفين 24 '23 حصار شاومان 17 (<u>†</u> 21 -نزامان خثال 43 '42 فعتر بور 31 <del>ئ</del>وارزم **(**) 17 31 '30 16 11 9 8 7

## Marfat.com

**(**J)

35°34 28°27



Marfat.com



14 '13 '9 '5 '4 7

الوُقومِ فراده شتاق احرشاه ميان يوري دحال مقيم لامور المحضرت مخدوم عبدالرشير حقاني أيتيم ومعنات ندوم حنة تنذي فيد منز عذم في الم يحت**رت فخدوم صدر الدين** يوثينيد- حنز عندم من مهار حضرت مخدوم ركن الدبين وليتيد بصرت مزدم مورد صرت مزد مجدالة هم بحفرت مخدوم مشمس الدين وينجيله ٥ بصنرت فزوم ناج ألدين وليتمله ويحضرت فخدوم أدرسيس رطبتمله ب حضرت بخدوم قائم الدبن مِلِيتَيد ٨- حصنرت مى وم غياث الدين ويتمييه ۹۔ حض**رت مخدوم گانمن شاہ** والشید راصل میں یہ نام ملام موٹراہ ہے، سارہ میرند: شاہر مالک ہے، بيارين كائن تناوكما كياس) ٠٠ يحفرت مخدوم عرال مغفور زاه رايسينيد - وركابي ت ران کی اولاد موشع میال پورجها نیان . خانیوال می آیا و ہے)

Marfat.com

ال يحضرت مخدوم مفادقى شاه عرضيد حفرت وزوم يوش شاه ۱۲ ح**صرت مى وم كرم شما و**ريشير حفرت بهان شاه ١١ بصفرت مخدوم م كل شاه واليفيل معنة عدوم شهة شاه ۱۲ جھز**ت مخروم اربارت ثما** ہوئیے۔ صنت مندم شاہ سفرت مندم اسفاء معرف مندم کرزاہ حضرت نودې دې ل آماه ۱۵ - حص**رت نورم جمال شاه** رميتني منستوندو مومون و و مونه نود مومونوانو. رسون او فوه منه مومونونو ١٧ چضرت نو نهبارشاه رئيتي حضن لدوم جراع ثناه كالمحضرت مخدوم محدشاه وليفيد مغرت مندم نع شاه ۱۸ محضرت مخدوم منم ورشاه عليميد وأحضرت مخدوم نؤبهارشاه رليشيه ٢٠ حضرت فدوم حاجي مرفررشاه اليشيد مددم ادارشاه امددم معياشاه ما نظ محرشاه - احرت ه 🛈 يىتىجىرة مبادكەمرتىر بىمكىمىتىم بندولىت مال منتصلىم ىم راكتو برادايھىدقە ٢٧ جولانى كىساھايە سےمانوذ ہے۔ مشجرة مرتبه ها المالية بوقع تعسيم ذين جدى سے ماخوذ ب

## Marfat.com

مشجرة قديم جدى جريشت بريشت جلاأد البي برسنة وغيره درج نهسين مع